

# سلسله اشاعت \_ \_ \_ ٩

قَدُ جَآءَ شُكُم يُرُهَانُ مِن رَّبِكُم وَأَنْوَلُنَاۤ اِلْدِيُكُم نُورًا مُّبِينًا ٥ ﴿الرَّان مِردَاهـ، مِردَاهُ وَمُنَا الْمُعَالَى مِدَاهـ، مِدَاهـ، مِنْ الْمُرفِ مِنْ اللَّمِيارِ مِنْ الرَّانُ مِنْ الرَّانِ مِنْ الرَّانِ

# مسلم في ام وسلام اور محفل ميلا د

مصنف

مخدوم دملت حضور محدث أعظم مهند حضرت علامه سيد محمد اشر في ، بچھو چھوی رحمة الله علیه



﴿ كُلُونِ إِلَيْهِ الْمِلْكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ المَوْدُولِي اللَّهِ ا

بداجازت حضورشخ الاسلام، جانشين حفور محدث اعظم مند يداهد 'جمله حقوق تجق ناشر محفوظ<sup>'</sup>

'مسئله؛ قيام وسلام او محفل ميلا دُ

حضرت علامه سيد محمدا شرفي مي محموجيموي رحمة الله عليه

محمد مسعودا حمه سپردردی،اشرفی

كبيوثركتابت: منصوراحماشرني

اشاعت اول: رمضان المبارك ١٣٢٥ ه بطابق اكتوبر ٢٠٠٠ و

اشاعت دوئم: وتمبر معناء بمطابق فُلَا لَجْتَة مِهِمِينَ تَعَداد: •••ا ناشر: گلوبل اسلامک مشن انک

نیو مارک ، بوالیس اے



Published By:



Global Islamic Mission, INC.

P.O. Box 100 Wingdale, NY 12594 U.S.A.

www.globalislamicmission.com

# فهرست

| ييش لفظ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(1)</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تذكرهٔ حصور محدث اعظم بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(r)</b>  |
| قول متعلم 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€</b> r} |
| الجواب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(</b> r) |
| تتريب المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد ال | <b>€</b> 0} |

# بيش لفظ

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ المارة

آلْتَ حَدَمُ لَهُ لِلَّهِ ا زَرِنْظُرِ تَالِف ، مُلُوبِل اسلا مُكْمِثْن كِ اشَاعَتَى سِلسِكِ فَي بِي كَرْي بِ راور محدث اعظم ہندقدس سرؤ کی تصنیفات میں بیتیسری ہے، جے شائع کرنے کا موقع ہمیں ال وہاہے۔اس سے پہلے حضور محدث کچھوچھوی علیہ الرحمة ہی کا ترجمہ قرآن، بنام محارف القرآن اور پہلے سارے کی ۔ تفسیر ،'سیدانتفاسپرالمعروف یتفسیراشر فی' کے شاکع کرنے کی سعادت بھی اس ادارے کو حاصل ہو چکی ب\_ بهم حضور شيخ الاسلام ، حضرت علامه سيدمحد مدنى اشرنى جيلانى وامت بركاتهم العاليه ، جانشين حضور محدث اعظم ہندرجہ الدملیہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ إن تصنيفات كوادرا پنی دوسرى تصانيف كو بھی شائع کرنے کی ہمیں اجازت مرحمت فرمائی۔ادارے کا ہررکن دعا گو ہے کہ اللّٰدرب العزت شیخ الاسلام کا سابیتا دیرایینے اہل خانہ، مریدین ومعتقدین کےسرول پر قائم و دائم فربائے اور آپ کا روحانی اورعلمی فیض آپ کی توجہ ہے اور تقریر کی دخریر کی کا دشوں کے باعث دنیا کے کو نے کونے میں پھیل جائے اور بخر زمین پھرے سیراب ہوجائے کہ ہرطرف حب مصطفی اللے کے گل ہوئے کھلتے نظرا کیں ہا تین کا تقريبا وهائى سال قبل جب ہندوستان جانا ہوا نو حضور شخ الاسلام کے ایک خلیفہ محترم جناب سیدنورالدین اشر فی صاحب نے ایک بوسیدہ سامجلد کتا بچہمیں عنایت فرمایا \_جس کاعنوان تھا'مسّلہء قیام وسلام اور محفل میلادر جے حضور محدث اعظم مند، حضرت سید محداشرنی کی محوجیوی رحمة الله علیہ نے قلمبند فرمایا تھا۔اس تصنیف کی تاریخ توضیح معلوم نہ ہوسکی ، البتہ سے تین یا حیار قسطوں میں ۲<u>۵۲</u>۱ء کے ورمیانی مہینوں میں ماہنامہ المیز ان کے شاروں میں حیب چکا ہے۔ شاید انہی ماہناموں سے صفحات ٹکال کریا اُن صفحات کی فوٹو کا بی کروا کرسیدصاحب نے اپنے لئے مجلد کر کے رکھ لیا تھا، جوہمیں مرحت فرمایا۔ ہم أن ك شكر كزار بيل كمان كو توسط سے يديتى مقالد ہم تك يہ بي اوراب ہم اس كى با قاعده

اشاعت کاشرف حاصل کردہے ہیں۔

دراصل کی مستفتی کے جواب میں بیفتوئی دارالعلوم دیوبند کے دارالافیاء سے جاری ہوا، جے
ایک طالب علم جواس وقت دارالافاء میں فتوئی نولی کے فرائض انجام دے رہے تھے، نے تحریکیا تھا اور
اس پرصدرمفتی دارالعلوم دیوبند کی تصدیق بھی الجواب سیح ہی صورت میں موجودتی ۔حضور محدث اعظم
ہند قدس سرۂ نے ای متعلم کے فتوئی کے جواب میں بیرسالہ قامبند فرمایا۔ اس رسالہ کوہم اپنے ساتھ
امریکہ لے آئے اور تفصیلی مطالعہ کیا تو دل میں خواہش ہوئی کہ اِس رسالہ کوہمی اپنے ادارے کے اشاعتی
سلسلے میں شامل کر کے شاکع کیا جائے اور جس طرح ہماری دوسری کتا ہیں تقسیم ہوئی ہیں اور ہور ہی
ہیں اس کوہمی اس مسئلہ کی حقیقت سے
ہیں اس کوہمی اس مسئلہ کی حقیقت سے
واقف ہو سکیں۔

صرف یمی نہیں کہ بیر محدث اعظم ہندر جمۃ الله علیہ کے مبارک قلم سے لکلا ہوا ایک نادر مقالہ ہے، بلکہ ایک اندر مقالہ ہے، بلکہ ایک اندر مقالہ ہے، بلکہ ایک انداز میں مسئلہ قیام و سلام اور محفل میلا دُواضح کیا گیاہے۔ فتو کا کے ہر ہر لفظ کولیکر حضرت نے بڑی محققانہ گفتگو فر ما کی ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں:

> "اورہم نے ایک ایک لفظ کی سیر کراتے ہوئے ثابت کردیا کہ فتو کی سرتا پا فلط اور ب بنیا واور ہٹ دھرمی ہے"۔ ۔۔۔۔حضور محدث اعظم ہندر حمة الله علیہ مزید فرماتے ہیں:

"اورمیلا دشریف اوراس میں سلام وقیام کا کار تواب ہونا اور معمولات مشارک وعلاء سے ہونا اس قدر روش بات ہے کہ اس پر کوئی پردہ نہیں ڈالا جاسکتا اور اب قطعی ایک حرف کے اضافہ کی عاجت نہیں ہے جو مسئلہ پر مزید روشنی ڈالے "۔

۔۔۔۔اور پھر جواب کے آخیر میں میلا دشریف اور سلام وقیام کی تائید میں قرآن کریم سے لیکر صدیث شریف اور اکابر علاء کرام اور میلا دشریف کے بارے میں ان کی کتابوں کے حوالات تک درجہ بیان فرماوے ہیں۔جس سے اب کوئی گئی کشی باتی ہی نہیں رہ گئی کہ ان کے مقابلہ میں بقول مصنف:
"بمبوی ہویارا ندیری کی ویو بندی کی کوئی بات سننے کے بھی قابل نہیں ہے"۔

گوکہ ہم اِس قابل نہیں گر پھر بھی اپنے تجرب کی روشنی میں اس مقام پر پچھوم شریں تو پیجا نا ہوگا۔ دین اسلام میں عرصہ و دراز سے نئے فئے امنڈتے رہتے ہیں جن کا مقابلہ دین کے سیجے وفاداراورعلا وق بخوبی کرتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں دنیا کے ہر خطے کا حال یکساں ہے۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، لہٰذا یہاں کے تعلق سے بات کریں گے۔ جس طرح ساری دنیا سے مسلمان یہاں دنیا کمانے کیلئے آئے ہوئے ہیں اور کمارہ ہیں، اسی طرح ان کے خیرخوا ہ بعنی امت کے بچھ وفادار، اُن کا دین بچانے کیلئے یہاں بھی پہنے گئے ہیں اوراس اہم فریضہ کی ادائیگی میں کوشاں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک تعداد میں بھی کوئی کی نہیں ہے جنہوں نے شاید یہ فیصلہ کررکھا ہے کہتی الامکان ساتھ اوشش کر کے کئی جھی مسلمان کواس دنیا ہے اپنا ایمان بچا کر لے جانے نددیا جائے۔

سیمعاملة تفصیل طلب ہے کہ ایسے ٹوگ کسی کی بشت پناہی پریاا پنی جہالت کی وجہ سے جوانہوں نے اسپے بزرگوں سے پائی ہو، صاف صاف کہہ دینے بزرگوں سے پائی ہے ایسا کر رہے ہیں۔ بہر حال وجد دونوں میں سے کوئی ہو، صاف صاف کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کا ایمان اور ان کے عقائد بگاڑنے میں کوئی کسرنہیں اٹھار کھی ہے۔ اور باطل سوچ رکھنے کی وجہ سے عقائد کو بگاڑتا اپنا نہ ہمی فریضہ بنالیا ہے اور مجھ دہے ہیں کہ انڈ اور اسلام کی خوب خوب خدمت کر رہے ہیں۔ اس معاملہ کیلئے انہوں نے اندرون خانہ رسول خدا انگرائی کے دائیں کونشانہ بنایا ہواہے۔

عقائد کے تعلق ہے جتنی گندگی ان لوگوں نے پھیلائی ہے، شایدان ہے پہلے کس نے پھیلائی ہو۔ پہلے وہائی، پھر دیو بندی، پھر نہ جانے کیا کیا اور پھر سیاسی اور ندہبی جماعتوں اور پھر رفاعی اور تبلیغی تظیموں کی صورت میں اس طرح بھیلتے چلے جارہے ہیں کہ حدیث شریف یادآنے لگی کہ بڑھتے بڑھتے ہے گروہ پھر وجال سے جاملے گا۔

امت کے ہرفرد کے جوروز مرہ کے معمولات تھے،ان کے بارے میں ان نوگوں نے اتنی غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں کہ اب ملنے جلنے سے پہلے بھی میسو چنا پڑتا ہے کہ میشرک تونہیں۔ان کی جماعت کے افر داوروہ لوگ جو بلاوجہ ہی ان کی راہ پرچل نگلے ہیں،اسلام کے بارے میں پچھوجا نیں یا نہ جانیں، اتنا ضرور جانتے ہیں کہ فلال بات شرک اور فلاں بات بدعت ہے۔اول تو ان معاملات پر اُن سے بات

ندانہوں نے کوئی تغیش کی کہ شرک کیا ہے اور کیا نہیں اور نہ ہی کی دوسرے کی تی۔ بس اپنے ہی خیال میں اپنے آپ کوتو حید کا علمبر دار بی سے درسول اللہ کی شان عالی ظاہر ہوا در مؤسنین کا عاشق خیال میں مشرک سجھ لیا۔ اور اس بات کوجس ہے درسول اللہ کی شان عالی ظاہر ہوا در مؤسنین کا عاشق رسول اللہ ہونا ثابت ہو، شرک قرار دیتے چلے گئے اور ایک گھائی میں جاگرے، جہاں سے نکلنا کوئی آسان کا م نہیں۔ کسی بردگ نے یہ بات کہہ کر دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مثال کو ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کی طاہری حیات مقدسہ کے زمانہ میں جو کا فرستے اور پھر کفر ہی پر مرے، وہ بھی رسول خدا کے صرف مثن کے دشمن سے مقدسہ کے زمانہ میں جو کا فرستے انہوں نے توسب پچھآپ کو دیدیے کی عیش کشر بھی کہتی کہ دولت کے ڈھیر لگا دیں، حکومت دیدیں، دنیا کی جو چیز آپ فرما کیں لاکر قدموں میں پیش کشر بھی کی تھی کہ دولت کے ڈھیر لگا دیں، حکومت دیدیں، دنیا کی جو چیز آپ فرما کیں لاکر قدموں میں وال دیں، بس اپنامشن چھوڑ دیں۔ استے بڑے دشمن ہونے کے باوجود آپ کی ذات پاک کے بارے میں یک زبان ہو کر آپ کوصاد تی وامین ہی کہا کرتے تھے۔

مگرید دہائی، بید بوبندی اوران کے داستے پر چلنے وا سے اوراپنے آپ کو ماڈرن مسلمان کہنے

اور سمجھنے والے، اپنے سینوں میں اپنی نمازوں کی آٹرلیکر بخض رسول چھپانے والے اور مختلف جہابوں میں نگل فرہنیت رکھنے والے، مشن کے نہیں، بلکہ آپ کی ذات کے وشن ہیں اور آپ کی ذات کو مٹانے کی ناکام کوشش میں سکے ہوئے ہیں کہ وہ تو ہمارے، ہی جیسے بشر تھے۔ ان کو تو دیوار کے پیچھپے کا بھی علم نہیں تھا۔ ان کی حیثیت تو صرف ایک چھی رسال، ڈاکئے کی تھی۔ وہ تو مٹی ہوگئے، وغیرہ وغیرہ، (نعوذ بائلہ من ذالک)۔ اگر دیلوٹ کرندآئے اور انہوں نے حقیقت کوند پہچانا تو خداسے ظاہری محبت کی آٹر میں اُس کے محبوب سے بیعدادت اس ٹو نے کو بہت مہم تگی میڑے گی۔

کیاالیا ہوسکتا ہے کہ کوئی اللہ کے مجوب سے تو پشٹنی پر تلا ہوا ہو، اور اپنی خود کی سوچی ہوگی ہوگی تو حمیہ ہوگی تو حمید کی علمبر داری کی وجہ سے کہ اللہ انہیں محبوب بنالے گایا راضی ہوجائے گا، اور اللہ انہیں اینا محبوب بنالے باان سے راضی ہوجائے ؟۔۔۔۔ کوئی کسی کے محبوب سے دشنی کرے تو کیا وہ اپنے محبوب کے دشن کو اپنا دوست بنائے گا؟۔ اور اگر بفرض محال بنا بھی لے تو کیا بیا ہے محبوب سے دوشی ہوئی یا دشنی ؟۔۔۔۔ فاہر ہے کہ جب کوئی محبوب ہوگا تو اس کے دشمن کو دوست بنا کر وہ اپنے محبوب سے دشنی تو نہیں کرے گا ہرے کہ جب کوئی محبوب سے دشنی تو نہیں کرے گا۔۔۔ محبوب سے دشنی تو کوئی بھی نہیں کرتا اور نہیں کو ویست بنا کر وہ اپنے محبوب سے دشنی تو نہیں کرتا ہوں کے دشنی کوئی محبوب بنا تا۔۔۔۔

بنادے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کورب کا دوست بنادے، لاکھوں کوئیں بلکہ کروڑوں کو، بلکہ کروروں کومومن مسلمان بنادے، ایسامحبوب جس کی شانِ محبوبی ظاہر فرمانے کیلئے ہی میدانِ حشر برپا کیاجائے گا، جس کی شفاعت کا سب کو نتظر بنایاجائے گا اور شفاعت کا منظر دکھایاجائے گا۔۔۔۔ بقول شاعر:

فقظ اتنا سبب ہے انعقا دِ بر م محشر کا کے تمہاری شان مجوبی دکھائی جانے والی ہے

ایے محبوب سے کوئی دہمنی کرے، ایسی شان والے کی شان میں کوئی کی کرنے کی کوشش کرے، ایسی شان والے کی شان میں کوئی کی کرنے کی کوشش کرے، ایسی محبوب کوکوئی اپنی طرح سیجھا ور دنیا کو مجھائے کہ وہ تو ہماری طرح بشر تھے اور بھریہ خواب بھی ویکھی ویکھے کہ ایسے محبوب کا رہ ہم سے راضی بھی ہوجائے گا۔۔۔۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔۔۔۔رب کی فتح کہ ایسے محبوب کا رب ہم سے وشمنی کا خیال بھی آگیا، باد بی تو ہوئی چیز ہے، باد بی کا خیال بھی آگیا، باد بی تو ہوئی چیز ہے، باد بی کا فتا لائے بھی اس کو کہ خیال بھی آگیا، تو اللہ بھی آگیا، تو اللہ بھی عداوت کا اوئی سابھی شائبل گیا، تو ما لک ایسے لوگوں سے دوز خ کو بحر دے گا، چیا ہوں نہ کر ایل ہوں نہ کر ایسی کی بی نہوں اور خدا کو حجر در کے آگیا ہوں نہ کرتے گئے ہوں اور خدا کو حجد اگر سے دور ن تک پہنچانے کی مہم پر پر دہ ڈالنے کیلئے کتنے ہی لیے لیے بیٹوں میں جھیانے کیلئے کو جد بہوں نہ کا رہوجائے گا، پھی کام نہ آگیا گا۔۔۔۔ پھی کام آئے گی تو وہ ہے مرف اور صرف ہوں ۔۔۔ سب دب کار ہوجائے گا، پھی کام نہ آئے گا۔۔۔۔ پھی کام آئے گی تو وہ ہے مرف اور صرف اللہ کے حبیب کی اطاعت اور اللہ کے حبیب کی اطاعت اور اللہ کے حبیب کی اطاعت اور اللہ کے حبیب کی اسلام ہوں اور بس کہی اسلام ہوں بی اسلام ہوں اور بس کہی اسلام ہوں اور بس کہی اسلام ہوں بی اسلام ہے اور بس کہی اسلام ورشوں اور بے ادبوں سے دور کی۔۔۔۔ بھی کو سے کہا میکھا کو دور کے۔۔۔۔ بھی اسلام ہوں بی اسلام ہور بی اسلام ہوں بیکی اسلام ہوں بی اسلام ہور بی اسلام ہوں بی اسلام ہور بی اسلام ہور بی اسلام ہور بی بی اسلام ہور بی بی اسلام ہور ب

کامیاب وی ہوگا، نجات والا وی ہوگا، جوالمسنّت و جماعت ہے ہوگا۔ جورسول کی کے اور اصحابِ رسول کی کے است و جماعت ہے ہوگا۔ جورسول کی آن اصحابِ رسول کی کے است کے رائے پر چلا ہوگا۔ جس نے قرآن وصد بیث دونوں کومضبوطی سے تھامہ ہوگا۔ قرآن کی تفسیر اور اس پڑمل کر کے رسول کی نے دکھا دیا۔ حدیث وسنت کے مطابق اصحاب رسول کی نے اپنی زندگیاں گزار کر ہمارے لئے مثالیں چھوڑ دیں۔ قرآن وسنت، دونوں میں ہے کی کوچھوڑ ناکا میا بی تہیں دلواسکتا اور اہلسنّت و جماعت ہے باہر رہناکسی کو نجات نہیں دلواسکتا اور اہلسنّت و جماعت ہے باہر رہناکسی کو نجات نہیں دلواسکتا۔ اینے آپ کوئی کہنے سے کم علمول

اورسادہ لوح مسلمانوں کو دھو کہ تو دیا جاسکتا ہے، گر بغیر سیجے سی بنے نجات عاصل نہیں کی جاسکتی ۔۔۔۔ تمام بدعقیدہ لوگوں کو واپس آنا ہی ہوگا ور نہائد جیرا ہی اند جیرا ہے۔۔۔۔ ناکا می ہی ناکا می ہے۔ 'صبح کا بھولا ہوا ،شام کوگھر آجائے تو ا ہے بھولا ہوا نہیں کہا جاتا'

۔۔۔اپے میں ضرورت ہے کہ ایسے نوگوں کو، جوابھی پکے نہیں ہوئے ہیں اور صرف اپنے آپ کو ماڈرن اور فیشن ایبل سیحنے کی وجہ بے باطل اور گراہ فرقوں اور گرد پوں کے پیچھے چل رہے ہیں، حقیقت سے آگاہ کردیا جائے۔ ویسے ذاتی تج ہی بنیاد پراگر بچ پوچھے تو ہمیں کوئی کچا ملا بی نہیں، جو بھی ملا پگا ہی ملا۔ پھر بھی ہم نے سوچا کہ شاید ہماری سوچ اور تج ہفاط ہواور جب حقیقت حال کھل جائے اور مسلد دلائل سے واضح ہوجائے تو شاید بہتوں کو بات سمجھ میں آجائے اور وہ رسول دشنی میں مزید آگے بڑھنے کے بجائے ویکی طرف لوٹ آئیس دلید آئی ہو سے کے بجائے بیچھے کی طرف لوٹ آئیس دلید آئیس چھوا کر، چھچے کی طرف لوٹ آئیس دلید آئیس جھر پور کتابیں چھوا کر،

ان سے زیادہ ہم اپنے نی بھائیوں کومطلع کرنا جاہتے ہیں کہ جن کے والدین اور آبا و اجداد تو رسول سے سے دیا ہوں کے خوادر السنت و جماعت کے تمام عقائد پرول سے یقین رکھتے تھے اور معمولات المسنت، میلا داور قیام وسلام وغیرہ کا بڑے ہی شاندار طریقہ سے اہتمام کیا کرتے تھے۔اب ایسانہ ہو کہ ان کی اولا دیں ہر طرف سے شرک، شرک کے شور فعل سے گھبرا کرمعمولات المسنت سے جی جانے لگ جائیں۔اورا پنی سادگی اور کم علمی کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہوکر یا باطل مصلحتوں کی بناء پر اللہ کے حبیب اور و فاداری میں کی ندکرنے لگ جائیں۔

ہم نے اس کتاب کو ہزائی سادہ اور مدلل پایا۔ دوسرے اکابرین کی طرح حضور محدثِ اعظمِ ہند حمد اللہ علیہ نے حق بیان فرما کر آینا فرض پورا کیااور مسئلہ تیام وسلام اور محفل میلا دیہت ہی واضح کردیا۔ اللہ رب العزت کی توفیق ہے ہم نے بھی اس کتاب کو چھپوا کر اور انشاء اللہ بواکر اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی۔ انسان کو اختیار خدا ہی نے عطا فر مایا ہے اور اسے غلط وضح راستے کو چننے کا بھر پور اختیار حاصل ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت کی توفیق سے جو جا ہے اپنے لئے سیدھا راستہ اختیار کرکے دونوں جہانوں کی کامیابی وکامرانی سے ہمکنار ہوجائے۔ اللہ رب العزت اس کے مصنف کے درجات بلد فرمائے اور ہم مب کوروزِ حشراہے حبیب کے جہنڈے کے سابیہ تلے جمع فرمائے وامین کا مرت کئے اپنے فرمائے وامین کا مرت کے مسلمہ ہوئے میں جو ہزرگ ہمارے لئے وسیلہ ہے ، ان کا شکر بیادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہزدگ ہمارے لئے مرف وسیلہ بی نہیں بلکہ خود ہماری مزل بھی ہیں۔ ہم وسیلہ چھوڑنے والے نہیں، بلکہ وسیلہ پکڑنے والے لوگ ہیں، چاہے دہ اللہ کے حبیب کا وسیلہ ہوکہ جن کے سبب ایمان نصیب ہوا اور انشاء اللہ روزِ محشر آپ کی شفاعت اور رب کی رضا بھی حاصل ہوگی ، یاچاہے وہ اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ اور ہزرگان دین کا وسیلہ ہوکہ جن کی لگاہوں نے درنجی روستوں یعنی اولیاء اللہ اور ہزرگان دین کا وسیلہ ہوکہ جن کی لگاہوں نے زنچیروں کو کاٹ دیا اور بیکار کو کار آمد بنادیا۔ دراصل جو لوگ وسیلہ نہیں پکڑتے ، پر لے درج کے متنکبر ہوتے ہیں۔ انہیں چاہئے کہ اپنے استاد کے تکبر کا حشر یاد کریں جو ہمیشہ کیلئے بارگاہ اللی سے پھٹکار دیا گیا، حالانکہ تعداد میں خدا کیلئے اس کے سجد سے اپنے تمام شاگر دول کے سجدوں سے بھی زیادہ سے تھے۔۔۔۔ بہر حال۔۔۔۔ جوابے تحسنوں کا شکر بیادانہیں کرتاء وہ رب تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔

قائدا بلسنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دمیے الله علیہ ہماری بری ہی رہنمائی فرمایا کرتے سے رب تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات بلندسے بلند تر فرمائے۔ اب حضرت کے جانشین بشنرادہ وائد المسنت جناب علامہ انس نورانی صدیقی صاحب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یا در کھتے ہیں اور ہماری کوششوں کو بہت سراہتے ہیں ، جس کیلئے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم مسعود ملت ، حضرت علامہ واکثر پر دفیسر محمد مسعود احمد صاحب المستدرکا ہم العالیہ کاشکر بیادا کرسکیں کہ آپ کا مقام اعلیٰ اور ہمارا قد بہت جھوٹا، مگراس کے باوجود آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور ہمارے مشن کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمرا ورحمت میں برکت عطافر مائے۔

شخ الحدیث حضرت علامہ مفتی تعراللہ خان صاحب افغانی دامت برکاتم العالیہ اور حضرت علامہ مفتی محداطہ بغیمی صاحب مظلمالی کے قدموں سے دابستہ ہونا ہی ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان بزرگوں کی رہنمائی اور دعاؤں کے بغیرہم ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ سکتے ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بزرگ ہمیشہ ہم پر اپنی کرم نوازیاں جاری رکھیں گے۔ جملہ بزرگانِ اہلسنت کے ساتھ ساتھ ہم کل خانوادہ محدث اعظم ہندر تمنہ اللہ علیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری کوششوں کو سراجتے ہیں اور

ہمیں اپنی دعاؤں میں یاور کھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ تمامی بزرگوں کی عمروں اور صحت میں بر کت عطافر مائے اوران کا سابیتا دیرہم پرقائم ودائم فرمائے ﴿این﴾

جامعه نفرة العلوم، کراچی، پاکستان سے جناب حضرت علامه مفتی الیاس رضوی صاحب، جناب حضرت علامه مفتی الیاس رضوی صاحب، جناب حضرت علامه زخلام جیلانی اشرفی صاحب، جناب سیدریاض علی اشرفی صاحب، جوصوت الشرق پلک اسکول، شاه فیصل کالونی، کراچی، پاکستان کے مہتم مجمی ہیں، اور تمامی احباب کی ہر دل عزیز شخصیت، جناب حضرت علامه رجب علی نعیمی صاحب بھی ہملہ علاء کرام کے ساتھ جمار ہے شکریہ کے ستحق ہیں جوقد م قدم پر جماری رہنمائی اور تھیج فرماتے ہیں اور اپنی خاص دعاؤں میں یا در کھتے ہیں۔

گونل اسلامک مثن کی پوری نیم بینی منصور احمد اشر فی جنہوں نے اس پوری کتاب کی کمپیوٹرائیز ڈ کتابت سرانجام دی ہے، اور مقصود احمد اشر فی ، وتیم احمد اشر فی ، فریدا حمد سپروردی ، رخساندا حمد محتا احمد اور تجیندا حمد کے شکر گذار ہیں ، جنہوں نے مختلف مراحل ہیں مدوفر ماکراس ادارے کو تمغید امتیاز کے قابل بنایا۔ اور خاص الخاص ہماری ہر دل عزیز شخصیت اور اس مشن کے مشیر تم ہبی امور ، جناب علامہ سید محمد نخر الدین علوی ، جنہیں اب حضور شخ الاسلام کے خلیفہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگیا ہے ، ہمارے پر خلوص شکریہ کے مستحق ہیں کہ اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں اور اس کتاب کی اردو ، علوص شکریہ کے مستحق ہیں کہ اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں اور اس کتاب کی اردو ، عربی ، فاری پروف ریڈیگ ہیں انہوں نے اپناکا فی قیمتی وقت سرف کیا ہے۔

یکھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ہمشیرہ غزالدا حمداوران کے شوہر، جناب اعجازا حمداشر فی صاحب کاشکر یہ بھی اداکریں کہ جن دو کی مالی اعانت سے بیہ کتاب حصب کر منظر عام پر آرہی ہے۔اللہ ان کو جزائے خیرعطافر مائے ہا بین ﴾

اس سے اوپر کامضمون اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے وقت تحریر کیا گیا تھا۔ اللہ رہ العزت کے کرم سے یہ کتاب اتنی پہندگی گئی کہ ۵۰۰۰ کی تعداد میں چھپوانے کے باوجود بہت تیزی سے ختم ہوگئی کہ اب اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنا ضروری ہوگیا ہے۔ لہذا حاضر ہے۔ اسکے علاوہ خداکے فعنل وکرم سے ہم حدیثِ بتیت ، حدیثِ محبت اور حدیثِ جبرائیل کی شرحیں ، الاربعین الاشرنی (چالیس احادیث کی شرح)

مقالات بیخ الاسلام، دین کامل، فریضہ، وعوت و تبلیغ، مسئلہ ختم نبوت اور تحذیرالناس، فتح ممین، درودِ تائ ( قرآن د عدیث کی ردین میں) تعظیم کتاب اللہ اور انگلش کی کئی چھوٹی تجھوٹی کتابیں شائع کر کے اپنے قار کمین میں مفت تقسیم کر تھے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ذیا دو سے زیادہ مسلمان آپس میں ملکروین مین کی اس خدمت میں حصہ لیس اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں تک بھی دین اسلام کاعلم پہنچا کمیں تاکہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی پورا ہواور انشاء اللہ اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط نہمیاں بھی دور ہوجا کمیں۔ اپنے قاکین سے ہماری اتن ہی التجاب کہ خود بھی اسلام کا سیح مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی زیو تعلیم سے آراستہ کریں۔ انشاء اللہ آپ کے اس سفر میں گلویل اسلامک مشن شانہ بٹاندر ہیں گے۔ آخر میں ہم دعا گوہیں کہ اللہ رب العزب اپنے حبیق کے وسیلہ علیلہ کے طفیل ہماری اس ادنی سی کوشش کوش فیولیت بخشتے ہوئے ہم سب کیلئے آخر سے کا تو شہ بنادے اور ہم سب کو ہزرگانِ المسئت سے وابستہ رہتے ہوئے دین اسلام اور مسلک حقہ کی خدمت کرنے کے مزید مواقع مرحمت المسئت سے وابستہ رہتے ہوئے دین اسلام اور مسلک حقہ کی خدمت کرنے کے مزید مواقع مرحمت المسئت سے وابستہ رہتے ہوئے دین اسلام اور مسلک حقہ کی خدمت کرنے کے مزید مواقع مرحمت المسئت سے وابستہ رہتے ہوئے دین اسلام اور مسلک حقہ کی خدمت کرنے کے مزید مواقع مرحمت المرائے۔

امين بجاه النبي الكريم والدواصحابه الجمعين

احقر الولمصور **مجمد مسعودا حمد** 

سپروردی اشرنی دفاظهٔ ۱۲۲۸ ه بهطابق دسمبر سین

چیئر مین گلوبل اسلا مکمشن ءا تک نیویارک کی بیوایس اے

# مخضرتذكرة محدث اعظم بن

سید الواعظین ، امام الخطباء ، حضرت علامہ سید محمدت کچھوچھوی علیہ الرصة دالر فوان اپنے زمانہ میں فائق القرآن رہے ۔ عالم باعمل ، محبت نبوی اللہ سے سرشار ، اور علمی وجاہت کا کوہ گرال تھے۔ معاصرین نے بالا تفاق آپ کو محدث اعظم ہند کا خطاب دیا۔ خدائے پاک نے اس لقب کو اتی شہرت عطافر مائی کہ آپ کا لقب آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ آج بھی لوگ آپ کو اس لقب ہی سے یاد کرتے ہیں ۔

نسبی سلسلہ میں آپ، شہنشاہ بغداد ، غوث اعظم جیلانی کے واسطے سے سیدعالم اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ والد ہزرگوارعلامہ حکیم سیدنڈ واشرف صاحب رہ تدفیطیہ جواب وقت کے ذہر دست صاحب تقویل بزرگوں میں شامل ہیں ، نے ابتدائی تعلیم گھر ہی پردی۔ پھرآپ نے مدرسہ ونظامیہ فرنگی کل میں واخلہ لیا اوراس کے بعد استادا بعلماء ، مفتی نطف اللہ علی گڑھی کے مدرسہ میں واخل ہوئے اور اسناد حاصل کیس بعد ازال استاذا کحد ثین علامہ وسی احمد محدث سورتی علیہ مت حلقہ و درس میں شامل ہوئے ، جہاں پرآپ نے کتب احادیث وفقہ میں مہارت حاصل کی اور پھر علی تھی آپ کو قافلہ عمالا پڑشتی و دفاءام احمد رضاء فاضل ہر بلوی تدی مردی بارگاہ تک لے اور کی جہاں سے آپ نے جملے علوم وقنون میں مہارت تامہ حاصل کی لیلورتحد ہے تعمت ، سردی بارگاہ تک لے آئی ، جہاں سے آپ نے جملے علوم وقنون میں مہارت تامہ حاصل کی لیلورتحد ہے تعمت ، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ بہاں سے آپ نے جملے علوم وقنون میں مہارت تامہ حاصل کی لیلورتحد ہے تعمت ، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ بہاں سے آپ نے جملے علوم وقنون میں مہارت تامہ حاصل کی لیلورتحد ہے تعمت ، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ بہاں سے آپ نے جملے علوم وقنون میں مہارت تامہ حاصل کی لیلورتحد ہے تعمت ، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ بہاں سے آپ نے جملے علوم وقنون میں مہارت تامہ حاصل کی لیلورتحد ہے تعملے میں میارت تامہ حاصل کی لیلورتحد ہے تعمل کی دیلورت کے سے مرمایہ جات ہوگئیں۔

اردوتر جمہ قرآن، بنام معارف القرآن، کے علادہ آپ کی تصانیف میں مطبوعہ کتب درساک کی تعدادہ ۳۵ ہے اور غیر مبطوعہ کتب درساک کی تعدادہ ۳۵ ہے اور غیر مبطوعہ کریات الگ ہیں۔ شخ الاسلام حضرت علامہ سیدمحمد مدنی اشرنی جیلانی مظر، شنرادہ محدث اعظم ہندوتر مرفر ماتے ہیں، کہ قرآن کے متحج مفہوم دمطلب سے دنیا والوں کو خردار کرنے کی ضرورت کو سیدمحم محدث عبد ارمیت نے شدت کے ساتھ محسوں کیا۔ اور دینی تبلیغی مصروفیات کے باد جودقر آن کریم کے ترجمہ و تفسیر کا قصد قرمالیا۔ ترجمہ فرمانے کا نرالا انداز تھا، تبلیغی پروگرام ہیں کوئی کی نہیں، ایک عالم اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، مستندہ معتدعلیہ تقاسیر کا اچھا خاصا ذخیرہ جوان کے ساتھ در جتا ہے نگاہوں کے سامنے ہے، ترجمہ

بولتے جارہے ہیں وہ لکھتا جارہا ہے۔ ویننگ روم میں بیٹھے ہوئے ترجمد لکھارہے ہیں، گاڑی پرسفر کررہے ہیں ترجمہ بول رہے ہیں، اور رمضان کے موقع پر مکان آئے ہوئے ہیں اوراس دین کام شرمصروف ہیں۔ چھذی الجحقہ ۲۷سام میں پورے قرآن کا ترجمہ ختم فرما کرتفیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ (،ہندا متازیر ای 1940ء میں اظم نبر) پہلے سیارے کی تغییر ، سیدالتفا سیر المعروف بقنیر الشرنی ، کے نام شائع ہوکر منظر عام پر آپھی ہے۔

آب کی تبلیق مسائی سے تقریباپانی بزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ۱۳۵۱ ہے بہ آپ آل انٹریاسی کا نفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ پرونیسر ڈاکٹر محمد مسعودا تعصاحب مندا، مجدث اعظم ہند قدرہ کی سیاس خدمات کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ ، حضرت سید محمد محدث کھوچھوی ملیار مسلمانان کی ملکی سیاست میں مجمد محدث یا اور مسلمانان ہند کی رہنمائی کی۔

کاسیار برطابق ۱۹۳۳ و برطابق ۱۹۳۳ و بین بنارس مین منعقد بونے والی عظیم الشان آل انڈیا تی کانفرنس میں منعقد بونے والی عظیم الشان آل انڈیا تی کانفرنس میں آپ نے فرمایان میں سنے بار بار بیا کتان بنانا صرف سنیوں کا فرمایان میں نے بار بار بیا کتان بنانا صرف سنیوں کا کام ہاور پاکتان کی تقیر آل انڈیا تی کانفرنس ہی کرے گی۔ اس میں سے کوئی بات بھی نہ مبالغہ ہے، نہ شاعری ہے ماور نہ تن کانفرنس سے علوی بناء پر ہے۔ پاکتان کانام بار بار لیمنا جس قدر تا پاکوں کی چڑ ہے، اس قدر پاکوں کا وظیفہ ہے۔ اور اپناا پناوظیفہ کون سوتے جا گتے اٹھتے بیٹھتے پورانہیں کرتا؟ اب ربایا کتان کار شیال است ۔ (۱۱۶ کو طلفہ ہے۔ اور اپناا پناوظیفہ کون سوتے جا گتے اٹھتے بیٹھتے پورانہیں کرتا؟ اب ربایا کتان کار شیال است ۔ (۱۱۶ کو طلف الدین قادی خطرے آل انڈیا کی افرانس مطبور ان معلوں کی میں انتقال فر مایا اور پچو چو معدر اعلیٰ بھی رہے۔ ۱۲ رجب المرجب المجالے ہے بطابق ۱۶۵ دیمیر ۱۲۹۱ ء کو کھنوء میں انتقال فر مایا اور پچو چو

آپ کامزاریاک کھوچیشریف میں فیض بخش خاص وعام ہے

اداره:

# قول متعلم

اگر کھڑ ہے ہوکر سلام پیش کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ آپ تشریف لاتے ہیں یا آپ کی روح عاضر ہوتی ہے۔ توید دنوں عقیدے فلط ہیں۔اسلئے کہ نہ آپ تشریف لاتے ہیں اور نہ آپ کی روح عاضر ہوتی ہے۔تشریف آوری کے دعویٰ پرکوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کوئی آئیں اور نہ آپ کی روح حاضر ہوتی ہے۔تشریف آوری کے دعویٰ پرکوئی دلیل نہیں ہوا کہ آپ آیت اور نہ کوئی حدیث ہے جس سے ثابت ہو۔کوئی و بکھتا نہیں۔ پھرکھاں سے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ ریآ یہ پرافترائے محض ہے۔

مَنُ كُذَّبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا (الديد)

جس طرح کسی نا کہے ہوئے تول کوآپ کی طرف منسوب کرناحرام ہے، اسی طرح ناکیا ہوافعل آپ کی طرف منسوب کرنا حرام ہے ۔۔۔۔نیز۔۔۔اس سے بدلازم آتا ہے کہ اگر ایک وقت کی جگم حفلیں منعقد ہوں، تو آیا سب جگہ تشریف لے جائیں گے یا کہیں کہیں ۔ بہتو ترجیح بلا مرنج ہے کہیں جائیں اور کہیں نہ جائیں۔اگر سب کی جگہ جائیں تو وجود واحد ہے، ہزاروں جگہ کسی طرح جاسکتے ہیں۔ بیتو خدائے تعالیٰ کی شاان ہے۔۔۔۔ائے۔ (ناوی المدادیہ: جلد میں مفید ۵)

ونظير ذلك فعل كثير ذكر مولده صلى الله عليه وسلم و وضغ امة له من القيام وهو الينابدعة لم يرد فه شيء على إن الناس انما يفعلون ذالك تعظيماً له صلى الله عليه وسلَّم فالعوام معذورون لذالك بخلاف الخواص (قاوئ مديثية مقياه)

بہرحال قیام بدعت ہے۔جولوگ اہتمام سے کرتے تنے ،غلط کرتے تنے۔قیام ترک

كرناجا ہئے۔

والله اعلم بالصواب

حررها بن العما دسيدعلى احمد بمبوى متعلم دارالا فيآء ديوبند

> الجواب صحیح سیدمبدی حسن غفرلهٔ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند

# الجواب

قول مصحكم:

اگر کھڑے ہوئے کہ آپ تشریف لاتے ہیں یا آپ کی روح حاضر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں عقیدے غلط ہیں۔ اسلے کہ نہ آپ تشریف لاتے ہیں اور نہ آپ کی روح حاضر ہوتی ہے ۔ تشریف آوری کے دعویٰ پرکوئی ولیل نہیں ہے اور نہ کوئی آیت اور نہ کوئی حدیث ہے جس سے تابت ہو ۔ کوئی دیکھ نہیں۔ پھر کہاں سے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ آپ پرافترائے محض ہے۔ من کذب علی متعمد آ (الدیث)

تنبيه;

غریب متفتی نے صرف نذرسلام پیش کرنے کولکھا تھا، متعلم اس پر عقیدہ کا اضافہ اپنی طرف سے کررہے ہیں۔ پھرعقیدہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں یا آپ کی روح حاضر ہوتی ہے۔ گویا آگر آپ تشریف لاتے ہیں اُتو آپ کی روح حاضر ہوتی ہے اور اگر آپ تشریف لاتے ہیں۔ 'آپ تشریف لاتے ہیں'، یے عقیدہ اس عقیدہ سے الگ ہے کہ آپ کی 'روح حاضر 'ہوتی ہے۔ چناچہ عقیدے کے بارے ہیں متعلم صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں عقیدے نفاظ ہیں۔ یہ تھم بھی جمیب ہے۔ متعلم کے سارے اکا برجس عقیدے کو شرک 'بتا چکے ہیں، آخر اب کیوں آئی کمزوری آگئ، کہ صرف نفاظ کہد دیا اور شرک کہتے ہوں آئی کہ دیا اور شرک کہتے ہوں آئی کیوں آئی گروری آگئ، کہ صرف نفاظ کہد دیا اور شرک کہتے ہوں آئی گروری آگئ، کہ صرف نفاظ کہد دیا اور شرک کہتے ہوں گئی کیوں آئی گروری آگئ، کہ صرف نفاظ کہد دیا اور شرک کہتے ہوں گئی کون آئی گئی کون آئی کے دوری آگئ کی کے صرف نفاظ کہد دیا اور شرک کہتے ہوئے تھی کہا گئی کیوں آئی گئی کون آئی کی کون آئی کی کون آئی کون آئی کی کون آئی کی کون آئی کی کون آئی کی کون آئی کون آئی کون آئی کی کون آئی کون آئی کی کون آئی کون آئی کون آئی کون آئی کون آئی کون آئی کی کون آئی کون آئی

سب سے پہلے یہ بات و کیھنے کی ہے کہ کھڑے ہوکر سلام پیش کرنے پر بیعقیدہ کس ولیل سے لازم آتا ہے۔ کیا جمعیۃ والوں کا دجینی اور مرتی کے وقت کھڑے ہونا ،اس عقیدے کا ماتحت ہے اور اگر مسئلہ مجو شیمیں کسی کا وہی عقیدہ ہے تو اس عقیدے کے خلط ہونے کی کیا وجہ ہے۔ صرف اس کہد دینے سے کام نہ جبے گا کہ تشریف آوری کے دعوے پر ہرگڑ کوئی دلیل نہیں ۔اور نہ یہی کہنا کافی ہوگا کہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہو، گیونکہ اس کا بھی میہ جواب ہے کہ کوئی آیت یا حدیث الی نہیں جس سے تشریف ندلانا ثابت ہواور نااس نابینائی سے کام نکلے گا کہ کوئی آیت یا حدیث الی نہیں جس سے تشریف ندلانا ثابت ہوا دیا تیں۔ کیونکہ اس کے جواب میں اوروں کا کیاذ کر ہے، خودمولانا شاہ ولی اللہ صاحب فرمادیں گے کہ میں نے خود فرشتوں کے انوار رحمت کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور تشریف آوری کیا، بلکہ جو چیز محفل میں تقسیم کی گئی، وہ بھی وست اقد میں میں میرے والد ماجد نے دیکھی ہے۔ اگر آپ ان چشم بینا پر الزام رکھیں گے کہ افتر المحض ہے کہ افتر المحض ہے کہ قابل آپ کی محض ہے کے قرآخر مسلمانوں کو آپ اتنا اندھا کیوں سیجھتے ہیں کہ شاہ صاحب کے مقابل آپ کی نامینائی کو بہچان نہ لیں گے۔

غلط بات کوسیج کرنے میں کوئی بہتی بہتی باتیں تس طرح کرتا ہے،اس کی کیسی تھلی مثال یہ ہے کہ تشریف آوری کو غلط قرار دینے کے وجوہ اس طرح بیان کئے گئے ہیں کہ تشریف آوری کے وعوے برکوئی دلیل نہیں'۔اس کے بعد دوسری وجہ بیہ بتائی کیراس دعوی برکوئی آیت وحدیث نہیں'۔ یعنی پہلے جس دلیل کا افکار ہے وہ آیت وحدیث ہے بے نیاز ہوکرکوئی دلیل ہوسکتی ہے اور تیسری وجہ بية بتلائي كه كوئي و يكتانبيل \_ يعني اگركوئي و يكھ لئو چھر آيت وحديث ميس، گواس كےخلاف مو، نه آیت نی جائے گی اور ندحدیث! کلام میں پیمهملیت صرف اس وجہ سے ہے کہ آیت وحدیث میں اس عقیدے کے خلاف کوئی شائیہ بھی نہیں ہے۔اگر ایک حرف آیت وحدیث میں اس عقیدے کےخلاف ہوتا ،تو اتنا کہنا کافی تھا کہ بیعقبیرہ فلاں آیت وحدیث کےخلاف ہے۔ پھرنہ کسی ولیل کی ضرورت بھی نداس عقلی گدے کی کہ ''کسی نے دیکھانہیں'۔کیا قرآن وحدیث کے خلاف بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور کیا آیت وحدیث کے خلاف بھی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو پھریہ بولی کہ بیدوجہ بیس تو یہ وجہ ہے اور پنہیں تو یہ وجہ ہے، معمولی مجھ والے کو بتا دیتی ہے کہ کوئی وجنہیں ۔ صرف بید وجہ ہے کہ متعلم اس عقیدے میں شان رسول کریم اللہ محسوں کر کے اس کو بر داشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگرآب متعلم کے عقیدے کو بالکل برہند دیکھنا چاہتے میں توان کی ساری مخالفانہ عمارت برنظر سیجئے که سلام پیش کرنے والے کا بیعقیدہ ہونا ضروری ہے اور بیعقاً کدغلط ہیں، بے دلیل ہن'، کسی آیت وحدیث ہے ٹابت نہیں'، عقل کےخلاف ہیں'، افتر الےمحض ہیں۔ جو پچھ اس میں لکھاہے یہ سب غصہ ' کھڑے ہوکرسلام پیش کرنے 'ہی پر ہے۔اگر کوئی بیٹھ کرسلام پیش

کرے اور یوں کے کہ یارسول اللہ آپ رصلو قو دسلام ہو، تواس کے ذمہ یہ نہ ہوگا کہ یوں پکار کر خطاب کرنے میں یہ عقیدے ہوئے ، اور یہ عقیدے غلط ، بے دلیل ، وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اگر نہیں ، تو کسی مجھدار کو سمجھا دیا جائے کہ پکارنے اور خطاب کرنے میں تو کوئی ، عقیدہ حضور ضروری نہیں اور صرف کھڑ ہے ، ہوجانے میں اتناز ہر ہے کہ یہ عقیدے رکھنے پڑیئے۔ اب وہ زبانہ نہیں دہا کہ ایک بھونڈی بات کوکوئی جابل بھی قبول کرلے۔ بلکہ ان عقائد کا رشتہ بھن کھڑ ہونے ہونے ہیں۔ یہ صرف ایک نہیں ہے ، جسے کھڑ اہونے والا یہ کہ سکتا ہے کہ موافقت قوم کیلئے کھڑ ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک اور سیمبلس ہاور نداو خطاب سے ان عقیدہ ول کا رشتہ بچو لی دامن کی طرح سے ہے۔ تو بچر کھڑ ہے ہونے سے زیادہ ، متعلم کی تقریباں پر چیاں ہوگی جو بیٹھ کر صیغہ نداو خطاب سے سلام پیش کرے ہونے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ آپ تشریف لاتے ہیں یا آپ کی روح حاضر ہوتی ہے ، تو یہ دونوں ہی عقیدے غلط ہیں۔ اسلیم کہ نہ آپ تشریف لاتے ہیں ، نہ آپ کی روح حاضر ہوتی ہے ، تو یہ دونوں آوری کے دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نہ کوئی آیت ، نہ کوئی حدیث ہے جس سے ٹابت ہو۔ کوئی دیکھا نہیں۔ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نہ کوئی آیت ، نہ کوئی حدیث ہے جس سے ٹابت ہو۔ کوئی دیکھا نہیں۔ پھر کہاں سے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لاتے ہیں ۔ یہ آپ پر افتراء محض کوئی دیکھا نہیں۔ پر افتراء محض

لیکن متعلم کے سارے فرقہ پر بیاللہ تعالی کا عذاب ہے کہ کسی معمولی موقع پرنہیں، بلکہ نماز میں، جبکہ بندہ ساری کا نئات کوچھوڑ کر محض ہے معبود کے سامنے حاضر ہوکر صرف اس کی مرضی وتقریب چاہتا ہے اور نماز کے کسی معمولی رکن میں نہیں، بلکہ تعدہ اخیرہ میں جبکہ بندہ اپنے معبود کا بارگاہ میں باریاب ہوکر پورے خشوع وضنوع ہے اور بڑے انہاک ویکسوئی کے ساتھ اپنے معبود کی حمد بجالاتا ہے، اسلام نے اس سے بجاری پر واجب کر دیا ہے کہ وہ چیرہ کعبہ کی طرف رکھے اور ول کو یہ بنہ سے لگا ہے۔ اپنے معبود کی مرضی چاہتا ہے تو، اس کے مجبوب کو نداء و خطاب کے ساتھ کارکر یوں کے کہ۔۔۔۔۔

السلام عليك ابهاالنبى ورحمة الله وبركاته السلام عليك بهاالنبى ورحمة الله وبركات المنافية

----ای کودوسرے عربی جملہ میں بول کہتے کہ---

يانبي سلام عليك يارسول سلام عليك يا جبيب سلام عليك صلوةالله عليك

۔۔۔۔اوراگراس طرح عین نماز میں رسول پاک کوسلام نہ کیا اور کلام نہ کیا تو نماز فاسد ہے۔ پھر
سے نماز پڑھئے اور اس میں پکار کرسلام عرض کریئے۔اگر مفتی صاحب اپنے فرقہ کی سیح نمائندگ
کرنے کی جرائت رکھتے ہیں تو میلا دشریف کے سلام سے پہلے نماز شریف کے سلام بھیغہ و خطاب وندا' کی مخالفت علانیہ کریں کہ مسلمانوں کوآسافی سے معلوم ہوجائے کہ بوری پارٹی کو، نہ
قیام میلا دسے غرض ہے نہ نماز سے، اضیں تو اس صف بندی کا ساتھ دینا ہے جوشانِ رسالت کی
عظمت کے خلاف کھڑی کی گئی ہے۔ وہ جہاں اس کی جھلک پائیں گے حملہ ضرور کریئے۔

یے جو ہیں نے متعلم کوان کے اصلی عقیدے کے اظہار کردینے کی جراُت کولاکاراہے، وہ
اسلیے نہیں کہ پوری پارٹی کا وہ ناپاک عقیدہ نہیں ہے یااس عقیدہ کوسی نے صاف بیان نہیں کیا ہے
، بلکہ اسلیے کہ جس نے بیان کر دیا تھا، اس کے بیان کردینے کے عذاب کوسار نے فرقہ کوا تنا بھلتنا پڑا
اوراب تک بھگت رہے ہیں کہ اب اس کے اظہار کی جراءت جس مدرسہ کے صدر مدرس کوئین ہوسکتی
وہ مدرسہ کے ایک بے علم طالبعلم کو کیونکر ہوسکے گی۔ بیبیان کرنے والاا گرکوئی معمولی شخص ہوتا تو شابید
سخن سازیوں اور حیلہ تراشیوں ہے بہتر بھی ان کیلئے ہوتا کہ اس کی تحریر سے ہریت اور بیزاری کا اعلان
کردیا جاتا۔ مگر اعلان کیا تو اس نے جو طاکفہ بھر کا امام ہے۔ جسکی ہر تصنیف پارٹی کی نظر میں اس کا
قر آن ہے۔ چنا چہ مولوی اسلیمل دہلوی کی ان کی کتاب، 'صراط مستقیم' میں خودا پی بیمبارت ہے جو
مراز، بلکہ ساری عبادات ہیں اصلاحِ خیال کو اپنے گروہ کے خیال کے موافق انھوں نے قامبند کیا ہے۔

اصل عبارت بیہے۔۔۔۔

'ازوسوسه زنا خیال مجامعت زوجه خود بهتراست و صرف همت بسوئے شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت مآب باشد بچنیس مرتبه بدتراز استغراق درصورت گائو خر خوداست که خیال آن باتعظیم واجلال بسویدهائے دل می چسپد'

#### 

# مخضرتذكره محدث اعظم بهن

سیدالواعظین ، امام الخطباء ، حضرت علامه سیدمحد محدث کچھوچھوی علیه الرسته والرنوان اپنے زمانہ میں فائق القرآن رہے ۔ عالم باعمل ، محبت نبوی الله الله سے سرشار ، اور علمی وجاہت کا کوہ گرال تھے۔ معاصرین نے بالا تفاق آپ کو محدث اعظم ہند کا خطاب دیا۔ خدائے پاک نے اس لقب کواتی شہرت عطافر مائی کہ آپ کا لقب آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ آج بھی لوگ آپ کوائی لقب ہی سے یاد کرتے ہیں ۔

نسبی سلسلہ میں آپ، شہنشاہ بغداد، غوث اعظم جبیانی کے واسطے سے سیدعالم الی کے سے ساتھ المجانی ہے تعلق رکھتے ہیں۔ والد ہزرگوارعلامہ کی مسید نذرا شرف صاحب رہ تاشیا، جواب وقت کے زبر دست صاحب تقوی ایردگوں میں شامل ہیں، نے ابتدائی تعلیم گھر ہی پردی۔ گھرآپ نے مدرسہ فظامیہ فرنگی کی میں واخلہ لیا اوراس کے بعد استادالعلماء، مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے مدرسہ میں واخل ہوئے اور اسناد حاصل کیس۔ بعد از ال استاذالحد ثین علامہ وصی احمد محدث سورتی علیہ دھتے کے ملقہ ورس میں شامل ہوئے، جہاں پر آپ نے کتب اصادیث وفقہ میں مہارت حاصل کی اور پھر علی تھنگی آپ کو قافلہ و سال میں شامل ہوئے، جہاں پر آپ نے کتب اصادیث وفقہ میں مہارت حاصل کی اور پھر علی تھنگی آپ کو قافلہ و سال میں مہارت تامہ حاصل کی۔ بطور تحد بیٹ نعمت ، مرد کی بارگاہ تک لے آئی، جہاں سے آپ نے جملہ علوم وفنون میں مہارت تامہ حاصل کی۔ بطور تحد بیٹ نعمت ، آپ خوافر مایا کرتے تھے کہ کہی گھڑیاں میرے لئے سرمایہ حیات ہوگئیں۔

اردوترجمہ وقرآن، بنام معارف القرآن، کے علاوہ آپ کی تصانیف میں مطبوعہ کتب ورسائل کی تعدادہ ۳۵ ہے اور غیرم بطوعہ کتب ورسائل کی تعدادہ ۳۵ ہے اور غیرم بطوعہ کتریات الگ ہیں۔ شخ الاسلام حضرت علامہ سیدمجہ مدنی اشر فی جیلانی دعد، شخرادہ محدث اعظم ہندو تدہر فرماتے ہیں، کہ قرآن کے مجمع مفہوم ومطلب سے دنیا والوں کو فہر وار کرنے کی ضرورت کو سیدمجہ محدث علیہ اردت نے شدت کے ساتھ محسوں کیا۔ اورد بنی وسلیغی مصروفیات کے باوجودقرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کا تصدفر مالیا۔ ترجمہ فرمانے کا نرالا انداز تھا، تبلیغی پروگرام میں کوئی کی نہیں ، ایک عالم اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، متندوم عتمد علیہ تقاسیر کا اچھا خاصا ذخیرہ جوان کے ساتھ رہتا ہے نگاہوں کے سامنے ہے، ترجمہ

بولتے جارہے ہیں وہ لکھتاجار ہاہے۔ ویننگ روم ہیں بیٹے ہوئے ترجمد کھارہے ہیں، گاڑی پرسفر کررہے ہیں ترجمد بول رہے ہیں، اور دمضان کے موقع پرمکان آئے ہوئے ہیں اوراس دینی کام میں مصروف ہیں۔ چھذی الجحقہ ۲۳۱ اصیں پورے قرآن کا ترجمہ ختم فرما کرتغییر کی طرف متوجہ ہوئے۔ (اہنامہ تعادرًا) ہی 199 اعدے مطم تبر) پہلے سیادے کی تغییر ہسیدالتفاسیر المعروف تبنیسرا شرفی کے نام شاکع ہوکر منظر عام پرآ بھی ہے۔

آپ کی تبلیغی مسائ سے تقریبا پانچ برار غیر سلموں نے اسلام قبول کیا۔ بھی ایس آپ آل انڈیائی کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محد مسعودا حدصا حب مظرہ محدث اعظم ہند تدرہ کی سیاس خدمات کے بارے میں رقمطر از ہیں کہ محضرت سید محمد محدث بھوچھوی مایداد منت نے مسلمان کی ملکی سیاست میں مجمع حصد لیا اور مسلمانان بند کی رہنمائی کی۔

هاستاره برطابق ۱۹۳۱ وی بنارس بین منعقد بون وال عظیم الثان آل انڈیائی کانفرنس بین بالا تفاق صدر عموی منتخب کے گئے۔ ۲۷۵ رجب ۱۳۳۱ و کوئی کانفرنس اجمیر شریف کے ایک خطبہ بین آپ نے فرمایا میں نے باربار پاکستان کا نام لیا ہے اور آخر میں صاف صاف کہد یا ہے کہ پاکستان بانا صرف سنیوں کا کام ہاور پاکستان کی تغیر آل انڈیائی کانفرنس ہی کر گی اس میں سے کوئی بات بھی نہ مبالغہ ہے ، نہ شاعری ہے ، اور نہ نی کانفرنس سے فلو کی بناء پر ہے ۔ پاکستان کا نام باربار لیمنا جس قدر تا پاکوں کی چڑ ہے ، ای قدر پاکوں کا وظیفہ ہے ۔ اور اپنا پناوظیف کون ہوتے جا گئے اضح بیٹھتے پور آئیس کرتا؟ اب ربا پاکستان کار منیاں است ۔ (مانا می اللہ بن قادی خطبات آل انڈیائی کانفرنس مطبوعہ ایس میں مواج ہے جا عت رضائے مصطفی ، بر یکی کے تاحیات صدر اعلی بھی رہے ۔ ۱۲ رجب المرجب الم الله برطابق ۲۵ و تمیر ۱۹۹۱ ء کو تکھنوء میں انتقال فرمایا اور پھوچ چو شریف میں مدفون ہوئے۔

آپ کا مزار پاک کچھو چھٹریف میں فیض بخش خاص وعام ہے

اداره:

مين خيال دُوبِامواہے۔ اهٰد فَا الصّراطَ الْمُسْتَفَيْمَ لب ير ہےاوركسي مجمن بإجمية بإجماعت يا یارٹی کے خیال میں غرق ہوجاتے ہیں تو پھران کی نماز سے مسلمانوں کو لاکھوں کوس دور رہتا حیاہئے۔ بیلوگ نماز میں بھی انکشن ہی لڑا کرتے ہیں ۔کسی نے کہا کہا گررسول پاک کے خیال ہی ے ضد تھی اوراس کونماز سے نکالنا تھا تو ہوں کہد دیا جاتا کہ نماز میں رسول یا ک کا خیال کرناممنوع ے، ناچائز ہے، حرام ہے، بدءت ہے، شرک ہے۔ لین ان کے نزدیک جوشری علم ہواس کواصطلاح شرع كيموافق لكهودية اورمسلمانول يصرف اتناا ختلاف ره جاتا كمسلمان جسكوضروري كهت وہ حرام یا جوچاہتے کہتے۔اس نشم کا اختلاف اس یارٹی ہے جمہوریت اسلامیہ کا بہتیرے مسائل میں ہے۔خاص زیارت مزار پُر انوار نبوی کےاراد ہے سے سفر کرنامسلمانوں کے بزد کیک بڑی سعادت ہے۔ یہ یارٹی ناچا تز کہتی ہے۔خودمسکلہ ومیلا وشریف میں ، کەسلمان جس ممل کواپنی وفاداری مبارگاہ نبوی کا سبب جانتے ہیں متعلم صاحب اس کوناجائز ،خلاف شریعت ،حرام ، بدعت کہدرہ ہیں۔ اس طرز بیان سے بیدواضح موجاتا ہے کہ بارٹی والے جو کہتے ہیں غلطفهی سے یا دیدہ ودانستہ سی یاغلط کہتے ہیں تو ہر نبائے دلیل کہتے ہیں اور شری اصطلاح استعال کرتے ہیں لیکن یہ کیا بولی ہے کہ رسول یا ک کا خیال آنا گائے *گدھے کے* خیال میں ڈوپ جانے سے بدتر ہے۔ برگائے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے ہے بدتر ہونائم آیت ،ئس حدیث ،ئس فقہ کی بولی ہے۔ بیتو بلا تاویل بازاری زبان میں کھلی ہوئی گالی بکناہےاورگالی دینے کےسوابیہ نہ تو کوئی تھم شرعی ہے نہ کسی آیت وحدیث وفقہ کی عبارت کا تر جمعہ ہے۔ بیہ بولی اس کی ہے جوخیال رسول یاک کی ضعہ میں اتنا عصدے بھرا ہوا ہے، کہ دلائل کی دنیا چھوڑ کر گالی دینے پراُتر آیا ہے۔

گائے کے خیال میں ڈوب جانے کا شوق تو جمیۃ جمرکے تازہ کردار سے ظاہر ہوگیا ہے۔
مگرگدھے کی عزت افزائی تو دشنام بازی کے جوش کا کھلا ہوانمونہ ہے۔ مسلمان تواس کو بھی برداشت
مہیں کرسکتا کدرسول پاک کی کی فضیلت کواس طرح بیان کیا جائے کہ مقابلہ میں گائے گدھے کور کھ
کرکہا جائے کہ میرے رسول میں وہ فضیلت ہے جو کسی گائے گدھے میں نہیں ہے۔ گائے گدھے کو
اسلام نے بھی یہ صددرج نہیں دیا ہے کہ اس کا تقابل رسول پاک سے کیا جائے ۔ تو پھر یہ چیز کیسے گوارہ
ہو کتی ہے کہ رسول پاک کے خیال کے ساتھ لفظ انہ برتر کہا جائے اور اس کے مقابلے میں گائے

گرھے کے خیال ہی نہیں بلکہ بہ کوشش اس کے خیال میں ڈوب جانے کوسراہا جائے۔

اس عبارت کامصنف براب باک مجرم ہے۔ غرض اس مبارت پر جب ہرطرف سے لے دیے شروع ہوئی اور کسی اعتراض کا کوئی جواب سیح نہ دیا جاسکا اور عبارت کی گندگی پرلعنت برنے لگی تو اب یارٹی کیلئے بخن سازی وحیلہ تراثی کے سواحیارہ ندر ہا۔عبارت والا ان کا امام تضهرا۔اس کی عصمت برایمان کامل ،خودعبارت گویا ٹولی بھر کیلئے قرآن کی آیت ہے،ا نکار کریں تو وہ خود کا فرہوجا ئیں۔خودوہ کتاب جس کی عبارت ہے ملک میں اس قدرشائع ہو چکی ہے کہ اب ندا نکاری گنجائش ہے نداخفاء جرم کی ۔ نا چارمسلمانوں پر جادوبیہ چلایا گیا کدیے عبارت گوسادہ فارسی کی عبارت ہے۔کوئی لفظ دشواراس میں نہیں الیکن وہ ہم لوگوں کی فاری ہے۔اور جب ہماری ارد دالی ہے جس کوہم ہی سمجھیں تو پھر ہماری فاری کو بھلا ہمارے ہوا کون سمجھ سکتا ہے۔اباگر یو چھتے کہ آپ کی تیل بیجنے والی فاری میں آخروہ کون می چیز ہے جس کو صرف آپ سمجھیں اور کوئی ند مجعے، تو كہا جاتا ہے كداس ميں جس چيز كورُ ابھلاكها كيا ہے اور جس كو كھلى كالى دى كئى ہے، وہ خيال رسول نہیں ہے بلکہ وہ صرف ہمت برسوئے رسول پاک ہے۔ ساری عبارت کو پڑھ جا ہے جہیں خیال رسول کا لفظ نہیں ہے۔ بلکہ صرف ہمت کو کوسا گیا ہے۔ اور صرف ہمت اس قدر ملعون چیز ہے کہاس کوجس فندر گالی دی جائے سبٹھیک ہے۔ کیونکہ صرف ہمت کا اصلی ترجمہ ہے عباوت غیرمعبود حقیقی'۔اور ظاہر ہے کہ معبودِ حقیقی کے سوائسی کی عیادت بڑی نا یاک، بڑی خراب، بڑی سرایالعنت چیز ہے ۔تو جورسول یاک کی عبادت کریگاوہ مردود ہے۔گائے گدھے کے خیال میں و وب حانے والا اس عمادت ہے محفوظ رہے گا۔

یبی تاویل آج ساری ٹولی میں رواج پا گئی ہے۔ یبی مرکزی مدرسہ کا صدر بھی کہتا ہے۔ اور یبی جمعیة بھر کے لوگ بولا کرتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں جس طرح کوئی تجی بولی بولی جاتی ہے۔ لیکن صراطِ منتقیم میں دیکھئے تو ساری عبارت خوداس حیلہ سازی کوختم کر رہی ہے۔اول 'تو یہ کہ'صرف ہمت' کے معنی' عبادت' ونیا کی کسی بول میں نہیں ہے۔لفظ 'صرف' اور لفظ' ہمت' دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔

\_\_\_\_اگرعر بي زبان مين كهاجائ

### واصرف الهمت لهذا لامر

۔۔۔۔ تو عرب اس کو یہی سمجھیں گے کہ فلاں کام کیلئے اس میں کارگز اری دکھائے کی دعوت ہے ۔اس کا کسی کو خیال بھی نہ ہوگا کہ فلال چیز کی عبادت کرنے کو کہا جار ہا ہے۔ یہ دونوں لفظ اہل فارس بھی بولتے ہیں۔

\_\_\_\_اگرفاری میں کہاجائے:

### برائے ایں کارصرف همت باید کرد

۔۔۔۔ تو فارس کار ہے والا یہی سمجھ گا کہ فلاں کام کیلئے جوش عمل پیدا کیا جارہا ہے اور یہ کی ذہن میں واہمہ بھی ندگز رے گا کہ کسی کام کومعبود قرار دینے کی تا کید ہے۔ار دوزبان میں بھی دونوں لفظ یوں استعال کئے جاتے ہیں اور کہردیا جاتا ہے کہ:

## ہمت خرچ کر وتو دولت ،حکومت یا وُ

۔۔۔۔اورکوئی بھی اس کا وہم بھی نہیں کرتا کہ دولت وحکومت کی عبادت کو کہا جارہا ہے۔آخریڈول
کس قسم کی ہے کہ ونیا جہان سے زالی بمجھ رکھتی ہے۔ منھ سے صرف ہمت کہتی ہے اور دل میں اعبادت مراد لیتی ہے ۔ بیاسیے دارالعلوم کیلئے 'صرف ہمت' کریں، اپنی جمعیت کیلئے 'صرف ہمت' کریں، اپنی جمعیت کیلئے 'صرف ہمت' کریں توبیا میدرکھیں کہ ملک بھر میں اسکوتو حید کا طرق جمعیں اورا گرمسلمان صرف ہمت' بہسوئے رسول کریں تو رسول معبود ہوجائے اور مسلمان مشرک ہوجا کیں۔

دوسرے یہ کہ عبارت بیں خیال رسول کا لفظ بھی ہے اور خیال رسول ہی کا بیان بھی ہے۔
اور خیال رسول ہی کو گالی دی گئی ہے۔ اب پوری عبارت پڑھئے مرادف الفاظ اس میں چند ہیں۔
وسوسہ، خیال ، صرف ہمت، استغراق ۔ یہ فاری نویسوں کا ایک طرز نگارش ہے کہ اگر کسی عبارت
میں ایک لفظ ہو لئے کا کئی بار موقع ہوتو اُس لفظ کی تمرار سے بہتر یہ جانتے ہیں کہ کوئی دوسرا مرادف
لفظ لا ئیں اور اس طرح لغت دانی اور بلاغت کا مظاہرہ کریں ۔ ار دوطرز تحریر میں بھی اس کی رعایت
پائی جاتی ہے ۔ مثلاً کسی نے کہا، مسلمانو اِتم تد ہر کیلئے غدا کی طرف سے مامور ہو ہے تہ ہیں تکم ہے کہ
طریق صحابہ پرغوروفکر کرو تمہیں فر مان ملاہے کہ آئمہ کرام کے سوچنے کا ڈھنگ دیکھو۔ تم سے کہد دیا

گیا ہے کہ ہر واقعہ پر دھیان لگاتے رہو۔اس عبارت میں تدبر ،غور وفکر ،سوچنے ،دھیان لگانے ، سب ایک دوسرے کے مرادف ہیں ۔اس طرح مامور ، عظم ، فرمان ، کہد دیا گیا ،سب مرادف ہیں اور ہرایک کے معنی بس ایک ہی ہیں ۔اگر کوئی کیے کہ تذبر کے معنی عبادت ،غور وفکر کے معنی فلاں فلاں میں ،جس میں سوچنے ہے کوئی مطلب نہیں ، تو دنیااس کومسٹر کے لباس میں دیکھے گی تو احمق الدین کہ گی ۔اوراگر مولوی کے کبڑوں میں پائے گی تو جاجی بغلول کے گ

یجی حال 'صراطِ متفقیم' کی عبارت کا ہے کہ وسوسہ ہو یا خیال 'صرف ہمت' ہو یا استفراق ، دیکھنے میں چارلفظ ہیں گرمطلب سب کا وہی ہے جو خیال کا مطلب ہے ۔ ورند لفظ استفراق تو باب استفعال کا مصدر ہے ، جس کی خاصیت 'طلب' ہے۔ اس کے معنی ہوں گے کہ پورے شوق طلب کے ساتھ خود بخو د خیال آ جانائہیں بلکہ کوشش کر کے گائے گدھے کا خیال لانا۔ اور صرف خیال لانا ہی نہیں بلکہ اس خیال میں ووب جانا ، موری نماز اس محویت کی جھینٹ چڑھا دینا ، اس کو بہتر کہا گیا ہے تو 'صراطِ متفقیم' کا مصنف بے ساختہ چیخ پڑے گا کہ خدارا محمد پر رحم کر واورالی معنی آخر بنی نہ کر وجو میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے۔ میں نے تو چارلفط ایسان رکھتے ہیں شاید وہ بھی بر داشت نہ کر سکیں گے کہ لفظ استفراق کے حقیق معنی قبول کریں اور ایسان کہ کہیں گے کہ بیت وہوائل ہے زیادہ قرار دینا اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ مصنف کی مصمت پر ایمان لا چکے ہیں۔ اورائل ہے کی لفزش کے امکان کو قبول کرنا کفر جانتے ہیں۔ تو عصمت پر ایمان لا چکے ہیں۔ اورائل ہے کی لغزش کے امکان کو قبول کرنا کفر جانتے ہیں۔ تو عصمت پر ایمان لا چکے ہیں۔ اورائل ہے کی لغزش کے امکان کو قبول کرنا کفر جانتے ہیں۔ وعصمت پر ایمان لا چکے ہیں۔ اورائل ہے کی لغزش کے امکان کو قبول کرنا کفر جانتے ہیں۔ وعصمت پر ایمان لا چکے ہیں۔ اورائل ہے کی لغزش کے امکان کو قبول کرنا کفر جانتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ ٹولی بھر کی اس تمام کدوکاوش اور حیلہ تراشی کو نہ عبارت قبول کر ہے، نہ
عبارت کا مصنف ساری معنی آفرینی ، ہوشنے القول بمالا برضی بہ قائلہ ، ہوکررہ گئی ہے۔ کیوں کہ
عبارت میں لفظ وسوسہ ہے تو مصنف نے کہیں نہیں نبایا کہ وسوسہ کے معنی کیا ہیں۔ لہذا کوئی دوسرا
اپنی طرف سے اس میں کوئی معنی نکالے تو گنجائش ہے ۔ لیکن لفظ استغراق اور لفظ صرف ہمت کے
جس پر بحث ہے اس کے تو خود مصنف نے خود اس عبارت میں معنی بتادیے جس میں اب کسی کی
زیادتی کا کسی کوئی ہی نہیں ہے۔ چنا نچے مصنف نے یہ نہ نبایا کہ وسوسہ وزنا کے بدتر ہوئیکی وجہ کیا
زیادتی کا کسی کوئی ہی نہیں ہے۔ چنا نچے مصنف نے یہ نہ نبایا کہ وسوسہ وزنا کے بدتر ہوئیکی وجہ کیا

ہے لیکن بہ تبایا ہے کہ صرف ہمت بہ سوئے رسول پاک کے بدتر ہونے اور استغراق درصورت گاؤ خرکے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہاس عبارت کا خاتمہاس جملہ پرہے کہ: خیال آس مرور بسویدائے دل می چسپد بخلاف خیال گاؤ خرکہ۔ آس قدر چسپیدگی می بودونہ فظیم۔

العنی صرف مت بسوے رسول یاک کے بدا مونیکی وجد بہیں ہے کہ صرف مت ابد معنیٰ عبادت ہے۔ بلکہاس بدتر ہونے کی وجہ رہے کہ سرورِ عالم کا خیال اور کان کھول کریار ٹی مجر سن لے کہ'بس خیال' وہ چیز ہے، جو دل کے سویدامیں چیک جاتی ہے اور گاؤخر کے خیال میں پیہ چید گئہیں ہے۔کتناواضح طور پراقرارہے کہ'صرف ہمت'جس کوکہا گیاہےوہ'صرف خیال' ہے اوراستغرال جس كوكها كيا ہےوہ صرف خيال ہے۔ نه صرف جمت كمعنى عبادت كے بيں اور نداستغراق کے معنی یوجایات کے ہیں۔ دونوں جگد برصرف لفظ خیال ہی مصنف لایا ہے، کد دونوں کےمعنی صرف خیال ہی کے ہیں۔ ہاں دونوں خیال میں فرق سے کہ گائے گدھے کے خیال ہے نمازی کوکوئی دلچین ندہوگی اور رسول پاک کا خیال دل کی گہرائیوں میں اُتر جائے گا۔ نمازی کونماز کا ،اورنماز کے ارکان کا ،نماز کی قراُت کا ،نماز کی دعاؤں کا ،نماز کے درودشریف کا مزہ آجائے گا۔اور یہ چیز اس عبارت والے پر اتن شاق ہے کہ اس کے خلاف گالی پر اتر آنا قبول کر لے گا، مگررسول یا ک کی اس شان بر کسی طرح ایمان شدلائے گا۔۔۔غرض۔۔۔عبارت یکارتی ہے کہ ساری صند تعظیم محبت رسول یا ک سے ہے۔اور جو پچھ عبادت کا مقصود وہ صرف اس قدر ہے۔ ان سطورنے واضح کردیا کہ میں نے متعلم کے بارے میں کیوں کہا کہ و داس بارے میں ا پیز عقیدے کے اظہار کی جراءت نہ کر سکیں گے۔اور پہ بھی روٹن ہوگیا کہ جوفر قد خیال رسول کو کسی طرح برداشت نہیں کرسکتا۔۔۔۔نہ السبلام عبلیك ایھاالنبی کہتے وقت ۔۔۔۔نہ اشبهدان محمداعبده ورسوله كمتروت \_\_\_ت اللهم صلى على سيدنامحمد كتروت \_\_\_\_اورند اللهم بارك على سيد نا محمد كمت وقت \_\_\_\_تو يحر بعلاوه يانبي سلام عليك ... يارمول سلام عليك ... ياحبيب سلام عليك ... صلوة الله علیك كس كليجه ہے گوارا كرسكے۔وہ ميلا دشريف اوراس ميں سلام عرض كرنے كو چتنا كو ہے،جس

قدرغم وغصہ کا ظہار کرے اور مسلمانوں کو اِسِ عمل کی وجہ سے جو پچھ منھ بھر کہدڈ الے ، تو وہ اس افتادہ طبیعت اور فرقہ پرتی کی اصلی طینت سے مجبور ہے جس کی بنیاد ہی عنا دِرسولِ پاک پر رکھی گئی ہے۔ متعلم سے صرف اتنا کہد ینا کافی ہے کہ فتوئی جاک کرڈ الو، بحث مت چھیڑو! معلم سے سرف اتنا کہد ینا کافی ہے کہ فتوئی جاک کرڈ الو، بحث مت چھیڑو! 'حال ایمان کا معلوم ہے بس جانے دؤ

بالجملہ بیتو متعلم صاحب بی بولیں کہ عرب ہیں ، بھم ہیں ، ہند ہیں ، سندھ ہیں ، مدینہ ہیں ، چین میں ، دنیا بھر ہیں ، ہر مسلمان نمازی 'صیغہ عطاب و ندا' کے ساتھ اپنی ہر نماز فرض و واجب و سنت وفقل ہیں السلام علیك ایھاالنہی کہتا ہے اوراس کو کم از کم واجب جانتا ہے ، تو ہے ہوں کرتا ہے ۔ کیا ہر جگہ تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہ کہنا فتو کی نولیس کو گوارانہیں ۔ اس کو تو آیت و حدیث ہیں اس نے پایا ہی نہیں ، اس کو تو وہ عقی طور پر بھی سلیم نہیں کر سکتے ۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ایساکس نے دیکھا ، بی نہیں ۔ تو دریا دنت طلب بیا مرہ کہ غیر حاضر کو پکارنا ، اس سے کلام بصیغہ خطاب و ذکر کرنا ہر نماز میں کیوں ہے اور کس دلیل ہے ہے۔ جو دلیل پیش کریں اس سے میلا وشریف ہیں بھی سلام علیك عرض کرنا ثابت ہوگا ۔ اس کو دوسر لفظوں ہیں یوں کہتے کہ میلا دشریف ہیں یا نہی سلام علیك کو ترک کرتے ہو ، تو نماز میں التحیات اور درود شریف کو بھی چورٹ نا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التحیات اور درود شریف کو بھی چورٹ نا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التحیات اور درود شریف کو بھی چورٹ نا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التحیات اور درود شریف کو بھی چورٹ نا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التحیات اور درود شریف کو بھی چورٹ نا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التحیات اور درود شریف کو بھی چورٹ نا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں کے خلاف بھی منے کھو لئے کا حق نہیں ہے۔

اب متعلم صاحب کی مان کربید کھنا ہے کہ اگر میلاد شریف میں کھڑ ہے ہوکر سلام عرض کرنے پر بیلازم ہی آتا ہے کہ بیعقیدہ رکھے کہ محفل مبارک میں حضور تشریف فر ماہیں، یا روح پاک حاضر ہے، تواس عقید ہے کو غلط کی جہدیا ہے۔ کیا کوئی دلیل اس عقید ہے کے غلط ہونے پر ہے، یا قرآن وحدیث نے اس عقید ہے کو غلط بتایا ہے۔ اگر ہاں، تو سارافتو کی اس دلیل اور آیت وحدیث سے خالی ہے۔ اور تھوڑی مجھ والا بھی میہ محسکتا ہے کہ اگر واقعی فتو کی نولیس کے پاس کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی حدیث، ایس ہوتی جس میں اس عقید ہے کے غلط ہونے کا شبہ بھی پیس کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی حدیث، ایس ہوتی جس میں اس عقید ہوئے قلم ہے اُس کولکھ پیدا کیا جاساسکتا، تو وہ اُس کو اِس موقع پر اٹھا ندر کھتے ، بلکہ بڑی دھوم سے مجلتے ہوئے قلم ہے اُس کولکھ کرلاکارتے کہ یہ ہیں دلائل ، یہ ہیں آ بیتیں ، یہ ہیں حدیثیں، جن میں اس عقید ہے کوصاف صاف

غلط کہا گیا ہے۔ گراس بیان کے موقع پر کسی دلیل و کسی آیت وحدیث کو بیان نہ کرنا، ایک طرح سے اقرار ہے کہ عقیدہ کے غلط ہونے کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔

کم و بیش ڈیڑ ہوسو برس سے آئ تک ساری پارٹی الیں دلیل، الی آیت، الی حدیث کی تلاش میں ہے جس سے اس عقیدہ کے غلط ہونے کا ثبوت مل سکے۔ گروائے نا کائ قسمت،

کہ اس متعلم کے عہد تک نہ کی ۔ اور یا در کھیں کہ قیامت تک نہیں مل سکتی ہے۔ اور اگر متعلم کوخو دبھی محسوس ہور ہا ہے کہ دواس بارے میں نا دار ہیں اور واقعی عقیدے کے غلط ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں ہے تو آخر یہ من گڑھت دعویٰ اور بے دلیل بات اور من ان شریعت کو لکھ کر ملت اسلامیہ سے قبول کرانے کی سمی لاحاس کیوں ہے؟ یہاں متعلم صاحب کوسنانے کے قابل ایک محس کا بندیا دا آگیا۔

جو کہتے ہیں کہ وہ ہر گزنہیں تشریف لاتے ہیں وہ گندول میں کہیں تشریف لاتے ہیں جہاں ہم نے پکارا وہ وہ ہیں تشریف لاتے ہیں جہاں ہم نے پکارا وہ وہ ہیں تشریف لاتے ہیں جمد اللہ سید وہ مہیں تشریف لاتے ہیں جنا برحمة اللحالمین تشریف لاتے ہیں جنا برحمة اللحالمین تشریف لاتے ہیں

اب ذرااس کی بھی سیر کرلی جائے کہ متعلم نے ، یہ بلند و بالا دعویٰ تو کردیا کہ نہ آپ تشریف لاتے ہیں، نہ آپ کی روح حاضر ہوتی ہے۔ یہ لبجہ ایسا ہے کہ گویا آپ کی تشریف آوری کا پاسپورٹ فتو کی نولیں کے دفتر ہی ہے مل سکتا ہے۔اور دفتر کے ریکارڈ بیس کوئی پرمٹ موجو دنہیں ہے۔۔

لہذا بڑے اطمینان سے کہد دیا کہ بلا اجازت تشریف آوری ہرگز نہ ہوگی۔ چنا نچیمتعلم صاحب اسی مدعا کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ تشریف آوری کے دعوے پرکوئی دلیل نہیں ہے۔
یہاں لفظ دلیل کے قرآن وحدیث کومراد نہیں لیا جاسکتا ، کیونکہ قرآن وحدیث میں نہ ہونے کو مستقل طور پراس دلیل کے سواآ گے خود متعلم نے لکھا ہے۔ تواب یہاں دلیل سے وہی پاسپورٹ ، ہی سمجھا جاسکتا ہے جس پر متعلم کا سارا فرقہ متفق ہے کہ نہ بھی دیا اور نہ بھی دیا جا بہتا ہے۔ ساری

دنیاجہاں سے جہاں چاہے آئے جائے ، فرقد بھر کواس میں دخل نہیں ۔ صرف آنخضرت کی تشریف آوری کا پرمٹ فرقد نے اپنے گئے رجسٹر ڈکرالیا ہے اور طے کرلیا ہے کداب اگر اللہ تعالیٰ بھی چاہے ، تومعاذ اللہ چاہا کرے ، تشریف آوری کا اجازت نامہ فرقد کا دفتر ہر گزند دے گا۔ متعلم اپنے اس مدعا سے برخود غلط خواہ ہے خوب مزے لے رہے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور رسول پاک پراس کے فضل اتم پرائیان رکھنے والوں کو متعلم مجبور نہ کریں کہ وہ ان ہفوات کو قبول کرلیں ۔ ان کی طرف سے اتنا کہ دینا کافی ہے کہ : ۔

## 'وعویٰ ہے دلیل قبول خرخبیں'

معتملم نے اپنے دعویٰ کی بنیاد دوسری بیتائی ہے کہ اور نہ کوئی آیت ہے اور نہ کوئی مدیث ہے کہ جس سے نابت ہو۔ اس جملہ سے ای بات تو واضح ہوجاتی ہے کہ کوئی آیت، کوئی صدیث ، اس مضمون کی تو ہر گزنہیں ہے کہ تشریف آوری اور روح پاک کی حاضری کا عقیدہ غلط سے۔ ورنہ متعلم ہد بانگ دہل پکارتے کہ بیعقیدہ فلال آیت اور فلال حدیث سے غلط نابت ہوتا ہے۔ بجائے اس کے پھی مصی می بات، بالکل دبی زبان سے یوں کہددی کہ بیعقیدہ قرآن و حدیث سے نابت نہیں ۔ بیا کچھ فرقہ ہجری اس خصوص میں کمزوری کے سبب ہے اور پچھاس میں قانونی چلاکی ہے کام لیا گیا ہے، تاکہ عقیدہ کے غلط ہونے کی ان سے کوئی آیت و حدیث کا مطالبہ نہ کرے، اور یہ سلمانوں کے ذمہ پڑے کہ وہ عقیدہ کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ اس طرح متعلم کی جان بچے اور سلمان پر جس عقیدہ کو متعلم نے لازم شہرایا ہے اس کابار ثبوت بھی مسلمان ہی بردے۔

اگرکوئی مسلمان اصولِ مناظرہ پراڑجائے تو معتلم کا گریبان تھام کر مجبور کرسکتا ہے کہ تم نے خود کہا کہ بیعقیدہ رکھنا پڑے گا۔اورتم نے خود دعویٰ کیا کہ عقیدہ غلط ہے۔لہذاتم کو ہی وہ آیت وحدیث دکھانی پڑے گی جس میں اس عقیدہ کوغلط کہا گیا ہو۔اس کے بغیر تبہاری جان نہ بچے گی۔ گراس میں متعلم کی تھکھی بندھ جائے گی اورامیز نہیں کہ مسکلہا تناروشن ہوسکے جتناروش ہونے کا حق رکھتا ہے۔

ای گئے مسلمانوں کا دستور چلاآیا ہے کہ وہ اس قسم کے مسائل میں اُس فرقہ والے کو

تنگ نہیں کرتے اور کسی گلی میں بند کر کے چوٹ نہیں دیتے بلکہ تھنچ کر میدان میں کھڑا کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ م اور کہتے ہیں کہتم اپنے دعویٰ کی آیت وحدیث میں خفیف تی بھی تائید نہ پاتے ہو، نہ پاسکتے ہو۔

ہاں سنو! کہ جس کوتم غلط کہتے ہو، وہ تی چیز قرآن میں بھی ہا ور حدیث میں بھی ہے اور فقہ خفی میں اس بھی ہے۔ اس مسئلہ کے تمام پہلوسا منے لانے کیلئے ، لکھ دینا ضروری ہے کہ عرف عام میں اس مسئلہ کو ُ حاضر و ناظر' کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اگر حضور کا'حاضر دناظر' ہونا حق ہے، تو تشریف آوری اور دوح پاک روح پاک کی حاضر بی خلط ہے۔

اب یہ بھی بتادیتا ہوں کہ اس بارے ہیں معلم کا سارا فرقہ 'صاضرہ ناظر' کے بارے ہیں کہتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی شان ہے اور حضور کو حاضرہ ناظر ماننا ان کے اصول سے شرک ہے۔
فریقین کے دیووں کے صاف ہوجانے کے بعد، اب پھر مسئلہ کی حقیقت پر نظر کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا واقعی حاضرہ ناظر ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے یا حضور بھی حاضرہ ناظر ہیں۔ اس سوال کے پہلے جز بی تحقیق کی جائے تو قرآن کے ہیں پارے اور حدیث کے لاکھوں ذخیرے میں اور قرن اول سے لیکراس فرقہ کے جنم لینے تک کے علاء و نقہا کی بیشار تصانیف و قاوئی میں اللہ تعالیٰ کا فرن اول سے لیکراس فرقہ کے جنم لینے تک کے علاء و نقہا کی بیشار تصانیف و قاوئی میں اللہ تعالیٰ کا امام پاک نہ حاضر بتایا گیا ہے۔ اور ہر سلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساء حنی تو نیقی ہیں۔ جب تک قرآن پاک اور حدیث شریف میں وارد نہ ہواور علاء و فقہا کے تلقی بالقول سے تابت نہ ہو ہی لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذاہتے پاک پر جائز نہیں ۔ اس میں تو بھا مہ کا میائیڈ نیا وہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ کو علام کہتے ہیں مگر علامہ نہیں کہتے ۔ حالانکہ علامہ میں القرآن کہنا جائز نہیں فرماتے۔ کیونکہ گوتر آن میں علم القرآن ۔ بھر بھی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ القرآن کہنا جائز نہیں فرماتے ۔ کیونکہ گوتر آن میں علم القرآن کہنا جائز نہیں فرماتے۔ کیونکہ گوتر آن میں علم القرآن کے معلم القرآن کہنا جائز نہیں فرماتے۔ کیونکہ گوتر آن میں علم القرآن ہے مگر معلم القرآن کونہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہرمیاں جی کو کہتے ہیں۔

جب اسلام کا نظریہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اس حد تک احتیاط کا ہے، تو حاضر د ناظر کا لفظ جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کلمات علماء د نقبها میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کیوں کہا جائے۔ بلکہ یہ دونوں لفظ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ کیونکہ لفظ ُ حاضر و ناظر ' تو اُس کو کہتے میں جو عائب تھا، پھر حاضر ہوا۔ مدرسہ میں حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے، مدرس ایک ایک لڑ کے و پکارتا ہے اور لڑکا جواب میں 'حاضر' کہتا ہے بعن میں یہاں نہ تھا، اب حاضر ہواہوں۔ یہ بھی یادر ہے کہ 'حاضر نہ تھا' کا یہ مطلب نہیں کہ میرے ذہن سے مدرسہ کا تصور نکل گیا تھا، بلکہ اس کا مقصد ریہ وتا ہے کہ میر اوجود جسی غائب تھا اور اب حاضر ہے۔ تو حاضر کے معنی ہوئے کسی غائب کا حضور بہجسد ہ۔ اسی طرح 'فظ 'ناظر' 'نظر' سے بنا ہے اور 'نظر' کا ترجمہ ہے' آگھ'، جو بدن کا ایک حصہ ہے۔ تو 'ناظر' کے معنی ہوئے' آلہ ونظر سے دیکھنے والا'۔

ان دونوں لفظ کے معنی پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ُ حاضر کہنا کہ معاذ اللہ عائب تھا اور پھر حافر ہوا۔ اور پھر معاذ اللہ اس کا جسم غائب تھا، اب حضور بہ جسدہ ہوا، کتناعظیم جرم ہے۔ اس طرح ' ناظر' کہنا کہ اس کے ' آ نکھ' ہے، اس سے دیکھنے کا کام لیتا ہے، معاذ اللہ کس قدر منافی ' ایمان ہے۔ اس لئے صاحب در مخار نے بعض فقہا کا فتو کی نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضرو ناظر کہنا کفر ہے۔ یہ تو ہمارے فقہائے کرام کا کرم ہے کہ ان دونوں لفظوں کے بولے جانے کی ایک راہ سید نکال دی کہ دونوں کے معانی حقیقی کا وہم بھی نہ کیا جائے۔ اور بطور مجاز ماضر کے معنی حضور لعامہ' اور 'ناظر' کے معنی ' بھیر' کے معنی کے ایک معنی کے ایک معنی کے جانمیں تو کفر سے نجات تو ملی مگر محض کا میں تو کفر سے نجات تو ملی مگر محض کا میں تا ہے۔ اس میں شبہیں کہ اس صورت سے نفر سے نجات تو ملی مگر محض کفر سے نجات تا ہے کہ بید دونوں لفظ اصل اسلام میں اللہ تعالیٰ پر ہو لئے ہیں گئے۔

اس بحث کوسا منے رکھ کرخور سیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کوحاضرونا ظر کہنے ہی میں ایس بخت بحث ہے، تواس فرقد کا کیا حشر ہوگا جس کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر دنا ظر ہے۔ بلکہ جس کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر و ناظر ہے۔ یعنی بلاحصر جس لفظ کا بدل اطلاق قابل غور ہے، اُس کو حصر کے ساتھ کہنا کتنی بڑی جسارت ہے۔

اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ ُ حاضر بہ معنی حقیقی لیعنی ' حضور بہ جسدہ ' اور ' ناظر ' بہ معنی حقیقی العین ' نظر بعین ہے اللہ حضور ہی کیلئے شایان اللہ عن نظر بعین ہے اور یہ ہمارے حضور کیلئے نہیں بلکہ حضور ہی کیلئے شایان شان ہے۔ تو حضور بہ جسدہ ونظر بہنا ظریم کے معنی میں اللہ تعالی کو حاضر و ناظر کہنا خلط ہے اور حضور ہی کو مقتلی ہے۔ اس حق کو فتو کی نولیس نے غلط بتایا ہے۔ بیتو ایک فقہی بحث تھی۔ اب

يه مي ديكه كاسمئله من قرآن كريم كيافرمار بايد.

ـــارشادربانی ہے:

یَآ یُهَا النَّبِیُ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدَا ﴿الرَّآنِ مُورَالِانِ الْأَمْنَ اے بلندر شیفیب کی خبردینے والے، جنگ ہمنے آپ کو بھیجا سیحا ضرمشاہدہ والا۔

۔۔۔۔لفظ 'شاہد' کے حقیقی معنی دو ہیں۔اگراس کا مصدر 'شہود ہے ،تو اِس کے معنی ہیں ' حاضر'۔اور اگر مصدر 'شہادت' ہے ، تو اس کے معنی ہیں مشاہدہ کرنے والا یعنی' ناظر'۔ یہ جو گواہ کوشاہد کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس واقعہ کا وہ گواہ ہے اُس موقع پروہ ' حاضر' بھی تھااور واقع کا 'ناظر' بھی تھا۔ تو قرآن کریم صاف صاف رسول یا ک کو حاضر و ناظر کہد ہاہے۔

\_\_\_حضورعليهالصلوة والتسليم بهي فرماتے ہيں كه

إِنَّ اللَّهُ قَدْرَفَعَ لِيَ اللَّهُ نَيَا وَإَنَا انْظُرُ الَّيْهَا

وَإِلَى مَاهُوَ كَاتِنَ فِيهَا إِلَى يَومِ الْقِيَامِ كَانَّمَا انْظُرُ الْى كَفِي هذِهِ بِيتُك الله فِي الْمُعَاكِرِكُه وياسارى دنيا كومير بسامنة ومن ويجد لم الاستان مِنْ الله مِن الله

اوراس من جو پھر بھی ہونے والا ہے قیامت تک جیسے میں دیکھر ما ہوں اپنی مشل کو۔

۔۔۔حدیث میں لفظ ناظر 'بی موجود ہے۔ یہ ضمون اس قدرصاف اور روثن ہے کہ اس بارے میں وہا بیت سے پہلے ساری امت میں کوئی خلاف بی نہ تھا۔ چنا نچہ میں اپنے بی سے نہیں بلکہ اس معتمدونا قابل اکار بزرگ ہستی کا بیان سامنے رکھے دیتا ہوں جو مرتبہ تحقیق میں محقق کامل اور افاد ہ حدیث میں برکت الرسول تھے۔ اور جھوں نے کسی فن میں کسی لفظ کے استعال میں تفر دوخود رائی سے کام نہیں لیا۔ اللہ تعالی نے ان کے قلم کو اپنی حفاظت میں ایسا لے لیا کہ اس کا کوئی نقطہ قابل انکار نہ ہوا۔ اور وہ شیخ محقق برکت الرسول فی بلادالہند مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی حفی قدس رہ القوی کی ذات مبارک ہے۔ وہ اس مسئلہ میں صاف فرماتے ہیں کہ:

'بعد چندیں اختلافات و کثرت مذاهب که در علمائے امت است یك کس رادرایں مسئله خلاف نیست که آنحضرت صلى الله تعالى علیه و اله وسلم بحقیقت حیات لے شائبه مجاز تو هم تاویل دائم وباقی است و براعمال امت حاضر و ناظر'

ــــ ليعنى ـــــــ

عقا کدومسائل میں علماء نے قدم قدم پراپی تحقیق کے نتیجہ میں باہم اختلافات کے اور کتے فرقے ہو گئے لیکن اختلافات کے ان ہجوم میں کس قدر جیرت کی بات ہے کہ عرب میں عجم میں کہیں کوئی ایسا محض نہیں کہ جس کوآنخضرت سے کے حاضرونا ظرہونے سے اختلاف ہو۔

آب فتو کا نولیس کوسوچنا جائے کہ جس عقیدہ میں شخ محقق کے عہد تک زمانہ پاک نبوی

سے کسی کواختلاف نہیں ہوا۔ اگر فتو کی نولیس اس اجماعی عقیدے پر جملہ کرینگے تو امت اسلامیہ سے

ان کواس بات کی امیدر کھنے کا کیا حق ہے کہ وہ بھی قبول کرے۔ جب مسکلہ حاضر و ناظر حق ہے،
قرآن کریم سے تابت ہے، حدیث شریف سے تابت ہے، اور بلاا ختلاف ساری امت اسلامیہ

اس کوحق مانتی جلی آئی ہے، تو پھر میلا و شریف کی محفل میں تشریف آوری اور دورے پاک کے حاضر

ہونے میں کون می ترو دکی بات رہ گئی اور حق کے خلاف اگر متعلم کی جمعیة نے آواز اٹھائی تو گو

ساری جمعیة اس کی عادی ہوچکی ہے۔ گر مسلمان بھی تو خلاف جن والوں کی مخالفت کے عادی ہوچکے

نیں۔ اگر حق کی مخالفت ایٹم بم ہے، تو اس مخالفت کی مخالفت ہائیڈروجن بم ہے۔ متعلم کی راہ کتی
خطرناک ہے، جس کوخود کئی کہتے ہیں۔

كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ

بعوندتعالی آفاب نے زیادہ روش ہوگیا کہ سلام وقیام پرجس عقیدہ کا ہونالازم طلبرایا گیا تھا، وہ عقیدہ حقہ ہاور جس کو افتر ائے محض کہا گیا تھا، وہ ی قر آن و حدیث و فقہ بیں موجود ہے۔ معلم کا حق کے خلاف غیظ و غضب، الٹا چورکوتوال کوڈا نٹنے کی ایک تازہ مثال ہے۔ معلم کے سارے فتو کی بیں صرف یہی ایک مقام ہے، جہاں ایک حدیث شریف بھی نقل کردی ہا اور شاید پوری حدیث یرفق کردی ہا اور شاید پوری حدیث یا دنتھی اور کتاب بیں ہے اور کتاب بیں ہے اور کتاب بیں ہے۔ اگر مستفتی کو اور کتاب کے سے دیکھی ہوتو کسی پڑھے کھے کی مدو ہے کتاب سے نکال کرخودد کھے لے۔ پوری حدیث دیکھی ہوتو کسی پڑھے کھے کی مدو سے کتاب سے نکال کرخودد کھے لے۔

متعلم کو تقویعة الایمان ، نمرا بین قاطعه ، نفظ الایمان ، تحذیر الناس وغیره کتب، نسر مایه جمعیة کے پڑھنے ، یاد کرنے سے اتن فرصت نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کتاب کو ہاتھ میں لیں ۔ لیکن اس کوخواہ خدا کی مار کہنے اورخواہ مخالفت حق کا وبال سیجھنے کہ حدیث جس قدر لکھی ہے ، اس بیل بھی الفاظ چھوٹ گئے ۔ اِس کا احساس خود فتو کی تو لیس کوجھی ہوا۔ اس لئے نہ پوری حدیث لکھی اور نہ اس کتا ہے حدیث نقل کی ہے ۔ کیونکہ اس طرح تو اس کتاب کوفتو کی نولیس کے سامنے رکھ کرد کھا دیا جاتا کہ بدد کیسے حدیث یوں ہے اور آپ نے مقصد ہی کوگم کردیا ، تو آپ سے کس حفظ وحفاظت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس لئے بار بار جعیت بھر کے لوگوں ہے کہا گیا کہ زبان سے حدیث حدیث کہتے رہو۔ گربھی حدیث کے الفاظ زبان پر نہ لایا کرو، ورنہ سار انجرم حدیث دانی کا کھل جائے گا۔

جس کو حدیث والے آتا ہے والہانہ عقیدت کے بجائے معاندانہ ضد ہوء اگر حدیث حدیث کہتا ہے بقواس ہے مرادحدیث رسول پاکنبیں ہے۔ بلکہ دہ تواس کو کہتا ہے جس کو قرآن کریم 'ہو والہ حدیث' فرما تا ہے۔ ای گپشپ کو بیاوگ حدیث حدیث کہا کرتے ہیں۔ جس کو مصاحب الحدیث' ہے کوئی عقیدت نہیں تواس کو حدیث شریف سے کیا سروکا رہے۔ چنانچ سارے فتوی میں ایک حدیث بھی تھی تا ہی تھی تا ہی تھی تا ہی تا کہ میں ایک حدیث بھی تواس میں بھی غلطیاں کیس اور اس چالا کی کی واد کیا دی جائے ، کہ حدیث شریف کا ترجمہ بالکل نہیں کیا۔۔۔۔ چونکہ عام طور سے لوگ عربی زبان نہیں جائے۔ معدم نے پہلے بے لگام دعوی ، روح پاک کی حاضری وتشریف آوری کے خلاف کرتے ہوئے، مسلمانوں کو آئی دکھلاتے ہوئے، اُن پر افتر انے گھی 'کا الزام رکھتے ہوئے ، یکبارگی حدیث کی عبارت لکھ دی کہلوگ حدیث میں اُن کے دعویٰ کا اجوت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حاضرونا ظرکا مسلم غلط ہے۔ تشریف میں اُن کے دعویٰ کا اُجوت ہے کہ جو تحض رسول پاک کی حدیث تمام دعوی کی تا سیکا ایک نقط بھی نہیں ہے۔ اس میں تو صرف یہ ہے کہ جو تحض رسول پاک کی حدیث تنہ ہوتو اس کا مقعد یعن ٹھکانہ جہنم میں ہے۔

قرآن و حدیث میں ہرگز ہرگز کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ تشریف آوری اور روح پاک کی حاضری غلط ہے۔اب اگر قرآن و حدیث کا نام لے کر کوئی متعلم کی طرح کیے کہ میہ غلط ہے، یعنی قرآن و حدیث میں اس کو کہا گیا ہے تو وہ مفتری ہے، کذاب ہے،اس کا ٹھ کا نہ جہنم میں ہے۔اس سے اندازہ ہوگیا کہ چونکہ جدیث کا مضمون خود متعلم کا رد بلیغ ہے، لہٰذا کھنے کو قو حدیث شریف لکھ دی ، مگر ترجمہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔اس چالا کی کوبھی چارسوبیں کہا جاسکتا ہے۔ اس موقعہ پر متعلم کا بیعقلی گدہ بھی نظر کرنے کے قابل ہے کہ۔۔۔۔کوئی دیکھانہیں پھر کہاں سے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔۔۔۔

یہ بولی جس بازار کی ہے وہاں کی بولیاں ہے ہیں۔ مسر نیچری بولا کرتے ہیں کہ فرشتوں کو کئی دیکھا نہیں، چرکہاں سے معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں۔ وہر سے چلاتے رہتے ہیں کہ روح کو کئی دیکھا نہیں، چرکہاں سے معلوم ہوا کہ روح ہے۔ بنی اسرائیل کے طحدوں کی آ واز بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوہم دیکھتے ہی نہیں، پھر کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مغرب زدوں کی پکار ہے کہ جنت وجہنم کوئی دیکھا نہیں، پھر کہاں سے معلوم ہوا کہ جنت وجہنم ہے۔ یہ اندھوں کا بازار کہلاتا جہ اوراس کی آ بادی کا بنیادی عقیدہ ہے کہ غائب پر بھی ایمان نہ لایا جائے اور صرف شہادت کو سے اوراس کی آ بادی کا بنیادی عقیدہ ہے کہ غائب پر بھی ایمان نہ لایا جائے اور صرف شہادت کو اسلیم کیا جائے۔

چانچاس بازاری بولی بھی ہے کہ۔۔۔۔کوئی دیکھ انہیں پھر کہاں سے معلوم ہوا کہ آپ
تشریف لاتے ہیں۔۔۔۔گران کو بیتو سو چناتھا کہ یہ بولی نا بینا بازار سے باہر بولنے کی نہیں ہے۔
کیونکہ مسلمان تو یو منون بالغیب کی شان رکھتے ہیں۔ وہ اُن دیکھی چیز کوالیا ہانے ہیں کہ آنکھ
دیکھی چیز پرانکواس قدریقین نہیں ہے جس قدرائن دیکھی پرہے۔ کیونکہ ہم جس چیز کوخود دیکھتے
ہیں اس میں آخری احمال یہ باقی رہتا ہے کہ ہماری آنکھ نے خطاکی ہو۔لیکن جس چیز کو بددیکھے
مانتے ہیں، اُس پر تو یہ اطمینان ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ خود بصیر ہے، رسول پاک کی ان معصوم
مانتے ہیں، اُس پر تو یہ اطمینان ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ خود بصیر ہے، رسول پاک کی ان معصوم
مانتے ہیں، اُس پر تو یہ اطمینان ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ خود بصیر ہے، رسول پاک کی ان معصوم
کیا خطاکا امکان ہے۔ ان اولیاء، عرفا، ارباب کشف وشہود کا مشاہدہ ہے جن کی چشم بینا پر سار کی
امت کا اعتاد کامل ہے۔

انمی اوراق میں ذکر آچکاہے کہ اوروں کا کیا ذکر، ساری الجمعیۃ جس سے اٹکار نہ کرسکے یعنی شاہ ولی الله محدث وہلوی کے والد ما جدشاہ عبد الرحیم صاحب نے خاص میلا وشریف میں تشریف آوری کو دیکھاہے۔ تو فتو کی نولیس کی ٹولی نے اگر نہیں دیکھا تو نا بینا نی کا علاج کریں اور اگراپنے نا دیکھنے کو دلیل جانتے ہیں تو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی غائب ہے۔ دونوں کی خبرلیں ۔ اِس انداز بیان سے متعلم نے اپنی جمعیۃ کی طرف سے اعلان کردیا کہ بے دیکھی چیز یعنی غیب پراس ٹولی کا ایمان ہی نہیں ہے ۔ کیونکہ کسی چیز کامعلوم ہوناصرف اسی پرموقوف ہے کہ کوئی دیکھنے اور جب' کوئی دیکھنانہیں پھرکہاں سے معلوم ہوا' کہ غیب کا وجود ہے ۔

> عال ایمان کامعلوم ہے بس جانے دو۔ وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم

> > قول متعلم:

جس طرح سی ناکے ہوئے قول کوآپ کی طرف منسوب کرنا حرام ہے ای طرح ناکیا ہوافعل آپ کی طرف منسوب کرنا حرام ہے۔

تتبيه

سبیہ،
کوئی پر فدہمجھے کہ اس عبارت کی محض اردوہ کی بگڑی ہوئی ہے۔ بلکہ اردوسے زیادہ اس عبارت کا مفہوم بھی بگڑا ہوا ہے۔ اس عبارت کے دو جزء ہیں۔ پہلایہ کہ جس بات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا، اُس کو کہنا کہ 'حضور نے فرمایا ہے'، جس کو 'حدیث موضوع' کہتے ہیں، جس کو ُ واضح حدیث' اپنے دل ہے گڑھتا ہے اور بیبا کی سے کہد دیتا ہے کہ 'پر حضور کا ارشاد ہیں، جس کو ُ واضح حدیث' اپنے دل ہے گڑھتا ہے اور بیبا کی سے کہد دیتا ہے کہ 'پر حضور کا ارشاد بیان ، کہ ایک شخص مجہول کو صالح کی سند دیکراس کی روایت سے کھودیا کہ 'حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان ، کہ ایک شخص مجہول کو صالح کی سند دیکراس کی روایت سے کھودیا کہ 'حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اردو بین کہوار دو سے کیا واسطہ وہاں کی اردو تھی نیان زبان زبان پر ہے۔ رات دن تشدید کے آرے چلاکرتے ہیں اور پھر رسول پاک کے استاد بنے کی نہر ترین شریفین کی شان دبانے کیلئے یہ گڑھنت ۔۔۔ غرض ۔۔۔ ایک عیب ہوتو کہا برتمیزی ، پھر حربین شریفین کی شان دبانے کیلئے یہ گڑھنت ۔۔۔ غرض ۔۔۔ ایک عیب ہوتو کہا جائے۔ گریہ جسارت کہ اس کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بتایا۔ صاف ظاہر ہے کہ مجرمانہ جائے۔ گریہ جسارت کہ اس کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بتایا۔ صاف ظاہر ہے کہ مجرمانہ جائے۔ گریہ جسارت کہ اس کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رشاد بتایا۔ صاف ظاہر ہے کہ مجرمانہ حرکت ہے۔ یعن متعلم نے جو پہلا جز ولکھا ہے وہ خود بدولت کے ہزرگوں کے خلاف ہے۔ اب

ر ہادوسراجزو۔ تو ہراردو بولنے اور سجھنے والا اس کو پڑھ کریجی سمجھے گا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا اس کو یہ کہنا کہ بیسنت رسول ہے، حرام ہے۔

لیکن دیکھنا ہے ہے کہ اس فتوئی میں اس بات کے تذکرہ کا کیا موقع ہے۔کیا کسی ایک مسلمان نے بھی کہا ہے کہ میلا دشریف، جس طرح ہم کرتے ہیں بیسنت رسولِ پاک ہے۔ حد ہوگئ کہ مولانا عبد الحج صاحب کھنوی نے اس محفل کو واجب کا ایک فرد بتایا اور مولانا عین القضاة صاحب کھنوی نے اس بارے میں اپنے استاد کی مزیدتا ئید کر کے اس محفل کو واجبات سے بتایا اور جمہور علا نے عرب وہم نے اس کوستحن فر ما یا اور کارٹو اب قرار دیا مگر کسی ایک نے بھی اس کوسنت رسول نہیں کہا تعلیم صرف ونحو، قرآن پر اعراب، اور بیٹا را مور ہیں جن کوعلاء نے واجب تک قرار دیا مگر کسی نے سنت رسول نہیں فر مایا۔ عمارت مجد کو بلند بنانے کا فتوئی موجود ہے لیکن اس کوسنت رسول نہیں فر مایا۔ عمارت مجد کو بلند بنانے کا فتوئی موجود ہے لیکن اس کوسنت رسول نہیں فر مایا۔ عمارت مجد کو بلند بنانے کا فتوئی موجود ہے لیکن اس کوسنت رسول نہیں کہا گیا ۔ تو پھر مصعلم کو بتانا چاہئے تھا کہ کس نے ناکیا ہوافعل آپ کی طرف منسوب کرے حرام کیا، جواس یات کے کہنے کی ضرورت ان کوہوئی۔

اب کہے تو بتا و یا جائے کہ آخیں کم قتم کا فریب و ینا تھا۔ بات یہ ہے کہ اب جمعیۃ کے سارے وام وخواص جاہلوں سے بوں کہا کرتے ہیں کہ ابنامیلا وشریف رسول پاک نے توبیں کیا۔ اپنا فاتحدرسول پاک نے تبیں کیا۔ محرم میں مجلس، ذکر شہا وت رسول پاک نے تبیں کیا۔ غوث پاک کی گیار ہویں رسول پاک نے تبیں کیا۔ اور جس کام کورسول پاک نے تبییں کیا ہم کو ہرگز نہ کرنا چاہئے ۔ ای جمعیۃ کے عامیائے پر و بگنڈہ کی تائید کیلئے یہ جملہ متعلم نے تکھا کہ مسلمان ضروراس کو سنتہ کہتے ہیں، جب تو متعلم نے خاص طور پر بیہ جملہ لکھا ہے۔ لیکن اس چالاک کو۔۔۔۔ چارسو ہیں کے سواکوئی کیا کہ سکتا ہے۔ مزہ یہ ہے کہ اگر فتو کی نولیس کی جمعیۃ بھر سے کہا جاتا کہ صرف ونحو کی تعلیم کورسول پاک نے تبییں کیا، بلکہ کسی تخلوق سے کوئی علم نہیں پڑھا اور ان کی اسٹائل کا کوئی دارالعلوم نہیں بنایا، اور بلندگنبدومنارہ کی مبحد نہیں بنوائی، قرآن کریم پر نہ اعراب لگایا، نہ کسی دوسری زبان ہیں تر جمہ کرایا، توسب سے تو بہ کرو۔

اس وقت جمعیة کی نمائندگی کرنے والے کی تھمبانو چنی والی ادا کاری قابل دید ہوجاتی ہے اور گیار ہو یں شریف کو کہنا کہ رسول پاک نے نہیں کیا، بالکل اسی تسم کی بولی ہو کہ جنگ بدر کے

نہیں ہیں۔ انھوں نے صرف نقل کردیا ہے اور نقل قرآن شریف سے نہیں کیا، حدیث کی کتابوں سے نہیں کیا، فقد کی کتابوں سے نہیں کیا، گزشتہ تیرہ صدی کے اندر کے کسی مصنف کی تصنیف سے نہیں کیا، کیونکہ قرآن وحدیث و فقہ ہیں تواس ساری تحریہ کا کیہ حرف کی تا ئید بھی نہیں ہے۔ بلا نقل بھی کیا ایک حرف کی تا ئید بھی نہیں ہے۔ بلا نقل بھی کیا توجود ہویں صدی کی ایک کتاب سے ، جن کو عرب و عجم میں علامات قیامت قرار دیا گیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے، فقاوئی امدادیہ ،اس نام میں بھی فریب کاری ہے کہ عوام ہجھ لیں کہ شاید حاجی امداد اللہ صاحب مہا جرکی کے فقاوے ہیں۔ حالا تکہ بیاس نے لکھا ہے جو حضرت حاجی صاحب کے پیرشریعت ہونے کا علی الاعلان افکار کرچکا ، جو کا نپور میں جب تک رہ برابر میلا دیشریف پڑھتے رہے ،سلام و قیام کرتے رہے اور جب کا نپور سے فکلے یا فکالے گئے تو سارا غصہ کا نپور والوں کی محفل میلا دشریف پرا تارا۔ لیکن یہ تو بڑی فریب کاری ہے کہ کا نپور کے مسلما نوں کی خواف وہ کتاب استعمال کی جائے ، جو ان کی و پنداری کی دشنی میں مرتب ہوئی ہے۔ کیاروز روثن سے زیادہ یہ بات روثن نہیں ہوئی کہ متعلم کا استدلال اینے گروگھنال کے مقال سے اس دوشن جی میں ان کی دیناری و نے ماگی کی نشانی ہے جو قرآن و حدیث و فقہ میں ائی تا نید نہ یانے کی کھی دیل ہے۔ نوروز کے مقال سے ناداری و بے مانگی کی نشانی ہے جو قرآن و حدیث و فقہ میں اپنی تا نید نہ یانے کی کھی دیل ہے۔

قول متعلم:

ونظير ذلك فعل كثير ذكر مولده صلى الله عليه وسلم و وضع امة له من القيام وهو الينا بدعة لم يرد فيه شيء على ان الناس انما يفعلون ذالك تعظيماًله صلى الله عليه وسلَّمـ فالعوام معذ ورون لذالك بخلاف الخواص ـ (تاوكا صدية مفرا١٠)

تنبيه

سارے نتوے میں یہ پہلی عربی عبارت ہے، جس کو تتعلم نے براوراست الی کتاب کی طرف منسوب کیا ہے جو اِن کے گھر والوں کی کتاب نیس ہے۔ گونمیں صاف صاف محسوں ہور ہا ہے کہ کسی گھر والے کی کتاب ہی سے بیعبارت نقل کی گئے ہے۔ کیونکہ جمعیة بھر میں شاید ہی کوئی بچا ہو جس نے اس موقعہ پر اس عبارت کو نہ لکھا ہو۔ مولوی تھا نوی صاحب کے فتاوے میں بھی سے

عبارت موجود ہے۔لیکن ہمیں توید کھنا ہے کہ جب نتو کی نولین کوالی عبارت لگئی، جس میں ان کفتو ہے کے حرف حرف کی تائید ہے تو آخر اس کی ہمت کیوں ندگی کداس کا ترجمہ بھی کردیتے اور دکھا دیتے کدان کے سواان کے گھر کے باہر والوں میں سے ایک ہی عدد آواز سہی، گرہے تو ، کے محفٰ میلا دشر عا درست نہیں، بلکہ خلاف شریعت و بدعت ہے۔اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ کھڑے ہوکر سلام پڑھنا بالکل نا جائز ہے۔ جو لوگ اہتمام ہے کھڑے ہوکر سلام پیش کرتے تھے، غلط کرتے تھے سیطر یقہ بھی نہیں ہے۔جو کھڑے ہوکر سلام پیش کرتے ہیں،ان کاعقیدہ ہی غلط ہے۔وہ یا تو نتر جے بلامر جے' کے مجرم ہیں یارسول یاک کیلئے وہ چیز مانتے ہیں جو خدائے تعالیٰ کی شان ہے۔

اگر عبارت منقولہ میں یہی سب یجھ ہے، تو متعلم کو ترجمہ کرنے سے کون روک سکتا تھا،
جبکہ کا نپور کے ارد و دانوں ہی کو انھیں اپنا قتو کی پلانا تھا۔ اورا گر عبارت میں ان کی تا سَدِنبیں ہے،
اور ہر گرنبیں ہے، تو کیا متعلم کو اس کا بھی ڈرلگا کہ کا نپور میں علاء بھی رہتے ہیں۔ اگر متفقی نے ان
سے جا کر ترجمہ کرایا اوراس میں متعلم والے شرک و بدعت کے الزام کو نہ پایا تو سارے فتو کی کو تھوک
کرچاک کردے گا۔ اس موقع پر اگر تھے فقل کا مطالبہ کیا جائے تو امیر نہیں کہ متعلم صاحب منھ بھی
وکھا سکیس گے۔ وہ ایسی جمعیۃ کے نمائندہ ہیں جس کا بیشا ہمار ہوچکا ہے کہ خود ایک فتو گی۔۔۔۔
فکھا سکیس گے۔ وہ ایسی جمعیۃ کے نمائندہ ہیں جس کا بیشا ہمارہ وچکا ہے کہ خود ایک کتاب
غلاف جن مرتب کیا۔ اور ایک نی عالم کی طرف منسوب کردیا۔ اس عالم دین کی طرف ایک کتاب
منسوب کردی۔ جس میں وہ فتو کی بتایا، صفحہ سطر سب لکھا۔ حد ہوگئ کہ مطبع بھی گڑ تھ لیا ، کہ فلال پر
منسوب کردی۔ جس میں وہ فتو کی بتایا، صفحہ سطر سب لکھا۔ حد ہوگئ کہ مطبع بھی گڑ تھ لیا ، کہ فلال پر
کتاب اور جرم کو پکارا جمعیت کی اس غلطی نے کہ جو مہر بنائی اور اس میں جو سند تکھا وہ اس عالم دین
کتاب اور جرم کو پکارا جمعیت کی اس غلطی نے کہ جو مہر بنائی اور اس میں جو سند تکھا وہ اس عالم دین
مطالبہ کس قد را شد ضروری ہے گر جمیں نگی۔ ایسی بیباک جمعیت کے نمائندے سے تھے فقل کا مطالبہ کس قد را شد ضروری ہے گر جمیں نگی۔ ایسی بیباک جمعیت کے نمائندے سے تھے فقل کا مطالبہ کس قد را شد ضروری ہے گر جمیں نگی۔ ایسی بیباک جمعیت کے نمائندے سے تھے فقل کا مطالبہ کس قد را شد ضروری ہے گر جمیں نگی کر نامنظور نہیں ہے۔

عبارت کی ساری تحریف و تبدیل سے قطع نظر کر تے بھی اس کا ٹی چھانٹی ہوئی عبارت میں متعلم کیلئے بچھ بھی نہیں ہے۔اس عبارت میں توبیہ کہ امت اسلامیہ کی اکثریت محفل میلا و شریف کرتی ہے، وقت ذکر ولا دت باسعادت سب لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بیطریقہ عہد پاک نبوی ﷺ نے نہیں جلا آ رہا ہے۔لیکن صدیوں سے ابسیل المونین ہوگیا ہے۔جولوگ بیہ اس میں خرائی کیا ہے؟ متعلم کہتے ہیں کہ تو بہ کروتو بہ۔ارے بیر بڑے فضب کی بات ہوگی کہ کہیں جائیں کہیں نہ جائیں'۔اس جرم کوتغریرات اسلام میں نرجے بلا مرزج کہتے ہیں۔ یہی تو بدعت و شرک ہے۔اے سجان اللہ اکیازور ہے۔کیسا بر ہانِ قطعی ہے۔اب اگر کوئی کہیں جائے اور کہیں نہ جائے، وہ بڑا مجرم ہے اور جو کہہ دے کہ فلاں کہیں جاتا ہے، کہیں نہیں جاتا وو تو قابل گردن زونی ہے۔

اب بیدنہ کہوکہ آفاب ایک وقت میں کہیں نکلتا ہے کہیں نہیں نکلتا۔ بارش کہیں ہوتی ہے

ہیں نہیں ہوتی۔ اللہ کا عذاب کہیں اُترا کہیں نہیں اُترا۔ انبیا پہیم السلام کی ملک میں آئے اور کی

سرز مین میں نہیں آئے۔قرآن کی آیات کا نزول حجاز مقدل میں ہوا اور کہیں نہیں ہوا۔ دیو بندی
عقیدہ کے لوگ کہیں ہیں اور کہیں نہیں ہیں۔۔۔غرض۔۔۔۔کی کو کہا کہ کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے قو

متعلم صاحب لئھ لے کے دوڑ نے کے کہ مجر مانِ ترجیح بلا مرزح تم لوگ ہماری شریعت کے مجرم ہو۔

اب ہمتم کو اور تمہارے اس جواب کو ہر داشت نہیں کر سکتے۔

اب، ہم واور مہارے ان ہوا ب و ہروا سے ہیں ہوئے۔

یہ ہے دیو بندی سانچے کی دلیل کہ جس کو بار بارسو چئے اور جی جرکر ہندا سیجئے۔ انہیں سیہ بھی نظر نہیں آتا کہ اگر وہ سلمانوں ، اپنے عاشقوں ، اپنے غلاموں ، اپنے اوپر آسرار کھنے والوں کے بیمان تشریف لے جاتے ہیں۔ اور گندوں ، دین کے دشمنوں ، عظمت رسول سے جلنے والوں اور شفاعت رسول پاک کے خلاف بحث نکالنے والوں کو ، اپنے قدم ناز سے مشرف نہیں فرماتے ، تو اس میں مسلمانوں کا اسلام ، ان کاعشق ، ان کی فلامی ، ان کاعشق ، ان کی غلامی ، ان کاعشق ، ان کی غلامی ، ان کا مشرف نہیں فرماتے ، تو اس میں مسلمانوں کا اسلام ، ان کاعشق ، ان کی غلامی ، ان کی امیدواری ، تو بہت روثن مرتے موجود ہے۔ اس کو ترجیح بلامر جے کوئی کہ سکتا ہے۔

ترجیح بلامر نے کی اگر نا پاک مثال ہوسکتی ہے تو یہ کہ شیطان کیلئے علم غیب مانے کو، تو حید اور رسول پاک کے مطلع علی الغیب ہونے کو شرک کہا جائے ۔ ہرزید ، عربی مربی و مجنون ، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کوغیب داں مانا جائے۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ اور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب عطائی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم غیب علی کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے علم علی کو کہ کو کہ کو کہا جائے ۔ ور جب رسول پاک کے کہ کو کہ کو

ا قبیل ہے ہے میلا دشریف کی مخالفت۔اورجینتی کی عقید تمندانہ شرکت،عرس پرغصہ،اور مرتی میں

ا صف اول کا حصہ، خاک شفا ہے اٹکار اور را تھی پر جان وایمان نثار یہ اللہ ورسول جل جلالہ وصلی اللہ

تعالى عنيه وبلم سے ملانے والا اجتماع ،حرام و بدعت اور كونسل پہنچانے والا ہر مجمع تو حيد وسنت به بہت بيجابات ہے كما گر متعلم كى سارى جمعية كوايك سكنڈ كيلئے بھى حضور عليه الصلاة والتسليم كى تشريف آورى كيلئے كوئى وجه ترجيح ميسرنه ، بووه مسلمانوں ميں بھى كوئى وجه ترجيح تسليم نہ كريں \_كاش انھيں جبر ہوتى كه اسلام وہ وجه ترجيح ہے جواس قدم پاك كى رحمتوں سے دنيا ميں بھى مالا مال كرتا ہے ، اور قبر ميں بھى ، اور حشر ميں بھى ، حسن مال عطافر ما تا ہے ۔

وَتُعَوِّرُوهُ وَتُوقَوُّهُ طَو وَتُسَبِّحُوهُ بَكُرَةً وَاَحِيدُلاً طُورُ وَاللهِ وَرُسُلِهِ عَلَى وَاللهِ وَرُسُلِهِ عَلَى وَاللهِ وَرُسُلِهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَرُسُلِهِ عَلَى وَاللهِ وَرُسُلِهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْكُورُهُ وَاللّهُ وَرُسُلُولُورُ وَاللّهُ وَرُسُلُهُ عَلَى وَاللّهُ وَرُسُلُولُهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهِ وَرُسُلُهُ عَلَى وَاللّهُ وَرُسُلِهُ عَلَى اللّهُ وَرُسُلِهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَرُسُلِهُ عَلَى اللّهُ وَرُسُلُولُهُ وَلَا عَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَرُسُلُولُورُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِولُولُ

قول متعلم:

ا گرسب کی جگہ جائیں تو وجود واحدہ، ہزاروں جگہ کی طرح جاسکتے ہیں۔ یہ تو خدائے تعالیٰ کی شان ہے۔

تثبيه:

سیمیہ،

یہ متعلم کے سکھائے ہوئے جواب کی دوسری شن کا جواب الجواب، لیعنی اے ستفتی متمہیں اس بات کے کہنے کی اجازت ہے کہ سب جگہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مگرسنو کہ ادھر تمہارے منھ سے بیجواب نکلا اور ہم نے تم پر چارشیٹ نگائی کہ وجود واحد ہے۔ ہزاروں جگہ کس طرح جاسکتے ہیں۔ کس نے کہا کہ دیو بند میں سورج نکلا تو وہ یہ ہرگزنہ کے کہ دبلی ،سہار نپور، تھانہ بھون، نانو تہ، انبیٹھ وغیر و ہر جگہ سورج نکلا ہے۔ کیونکہ وجود داحد ہے۔ ہزاروں جگہ کس طرح نکل سے کوئی ہولا اور تیرہ چودہ کی درمیانی شب کو تا ہجے رات کو بولا، کہ وہ چا ند نکلا ہے۔ تو بس جہاں کہا ہے و ہیں تک ہے۔ اور اگر دوسرے شہروں وقصبوں وگاؤں کا نام لیا کہ ہر جگہ نکلا ہے تو بس فتی نے ۔ اور اگر دوسرے شہروں وقصبوں وگاؤں کا نام لیا کہ ہر جگہ نکلا ہے تو فتی نولیں وھمکا کمیں گے۔۔۔۔خاموش! تو بہ کرو۔۔۔۔۔ چا ندو جو دِ واحد ہے، متعدد جگہ کس طرح نکل سکتا ہے۔

طرح نکل سکتا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متعلم کی جمعیۃ مجرنے یہ طے کرلیا ہے کہ مسائل دین میں جب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متعلم کی جمعیۃ مجرنے یہ طے کرلیا ہے کہ مسائل دین میں جب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متعلم کی جمعیۃ مجرنے یہ طے کرلیا ہے کہ مسائل دین میں جب

۔ بولیس کے تو بالکل غیبر ذ مددارانہ بروبروا میں گےاوراس کا بھی خیال نہکریں گے کہآ خر<u>سننے والے</u> الیی با توں پر کب تک بیشتے رہیں ۔اب متعلم کی اصلی آواز پر کان لگائے جس پر دیو بندیت کی ساری تغییر ہے کہ اگر دجو دِواحد کا ہزاروں جگہ جاناتشلیم مُرلیا جائے تو آخر گناہ کیا ہوا۔ اس کا جواب وہ دیتے میں کہ بیضدائے تعالی کی شان ہے۔ گواس جملہ میں کلمہ وحصر نہیں ہے گرچونکہ غیرخداہے سلب کلی کرتے ہوئے پیففر ہلھاہے تو اس کا مطلب اس کے سواا در کچھنیں ہوسکتا کہ ہزاروں جگہ جاسکنا خدائے تعالیٰ بی کی شان ہے۔اللہ اللہ! بیا عجاز مقام مصطفع علیہ التحیة والثنا۔ بیثار و مکھنے میں آیا کہ جس نے اس رفعت شان برمعا ندان نظر ڈالی اس کی آئکھالی پھوٹی کہ بارگاہ کبریا پرحملہ آورہوگیا۔ بھلاکسی مسلمان سے بوجھو کہ آسان کے بھٹ بڑنے اور زمین کے شق ہوجانے کی ا بت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیلیے لفظ ہزاروں جگہ اور پھر آنا جانا 'ہی نہیں بلکہ جاسکنا ' یعنی ہوسکتا ے کہ جائے ۔ بیدہ بولی ہے کہ جس کومن کرمسلمان کے رو نکٹنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔اسلامی نظرية توبيه كدالله تعالى جگه سے ياك ب، چلنا، پھرنا، آناجانا، اس كى شان كے شايان نہيں۔ الله تعالی تو ہرجگه کا خالق ہے۔ جب کوئی حبگہ نتھی جب بھی اللہ تعالی تھا۔ چلنا، پھرنا، آنا جانا،جسم و جسمانیات کی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالی جسم جسمانیات سے وراء الورای ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آنخضرت على كيلئے كہتا ہے كے ميلا دشريف كہيں جووہ ہرجگہ تشريف لے جاتے ہيں۔تواس كا مطلب ہے کہ پہلے سے اس جگہ پر نہ تھے۔میلادشریف ہونے کی وجہ سے وہاں تشریف لے کے اور پیشریف لے جانا سیے جسم منور کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر میلا وشریف کی محفل ہوجانے پر والیں تشریف لے جاتے ہیں۔اس پر متعلم اگر کہتے کہ شے واحد کیلئے احیاز متعددہ یونا نیوں نے محال بتایا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فتو کی نویس کے دماغ پر ملاحدہ وفلا سفہ چھا گئے ہیں اور بیلحدا نہ تفلسف کا متیجہ ہے کہ اسلامی مسلہ مجھ میں نہیں آتا۔ مگروہ تواور آ گے بڑھ گئے کہ جس کی جرأت کسی ملحديين بهي پيدانه ہوسكى اور به كه ديا كه نھيك اسى طرح بزاروں جگه نہيں ہونااور پھروہاں جلاجانا اور اور پھر واپس آ جانا اور بيدآ مدورفت جسم كے ساتھ ہوتا، بيدتو خدائے تعالیٰ كی شان ہے۔ \_\_\_\_تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عِلْواً كَبِيراً ـ \_\_\_اس بکواس کانتیج جواب تو صرف اتناہے کہ \_

تیر بر جاه انبیاء انداز طعن در حضرت البی کن بادب باش هر چهخوای گو بخیاباش هر چهخوای کن الالعندة الله علی من یوذی الله در سوله من کلمامته الالعندة الله علی من ما قدرالله حق قدره وعظمته ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم ب

۔۔۔ یہ گفتگونو اُس کی تھی کہ متعلم نے اللہ تعالیٰ کی وہ شان بتائی جس سے اس کی بلند و بالا درگاہ بہت بالا ہے۔ وہ ہرجگہ کاعلیم وبصیر ہے۔ از ل الآزال سے ابدالآ یاد تک،سب اس کے احاطے میں ہے۔۔۔ و هُوَبِکُلِ شَنَيُو مُحِيطٌ وَهُوَبِکُلِ شَنُ و عَلِيمٌ۔

> اے برتر از قیاس خیال و گمان ووہم وزہرچہ گفتدایم اندشنیدیم وخواند دایم

اب دیکھے کہ میلا دھریف والے آقا کی ماراس کو کہتے ہیں کہ متعلم نے ایک محفل میلا د شریف کی ضد میں کس کس اسلامی عقیدہ سے کھلا ہواانکار کردیا ہے۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عزرائیل ایک فرشتہ ہیں اور ان کو ملک الموت بھی کہاجاتا ہے اور ان کے ذمہ قبض ارواح کی خدمت ہے۔ مشرق میں ، مغرب میں ، جنوب میں ، شال میں ، جس کو موت کا وقت آجاتا ہے ، تو گو مرنے والوں میں باہم کروروں میل کی مرافت ہو، حضرت عزرائیل ایک آن واحد میں ہرجگہ پہنچتے اور سب کی روح قبض کرتے ہیں۔ مسادت ہو، حضرت عزرائیل ایک آن واحد میں ہرجگہ پہنچتے اور سب کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کے خلاف متعلم کی عبارت میہ ہے کہ حضرت عزرائیل کا دجود واحد ہے ، ہزاروں جگہ کس طرح جاسکتے ہیں۔ یہ تو دوفر شتے ہیں ، ایک کا نام مشر اور دوسرے کا نام کیر ہے۔ اور ان کو کیر ہوجائے اور ان کو کیر ان کیر کے اور ان کو کیر ہوجائے اور ان کو کی شان ہے۔ اب ووسر ااسلامی عقیدہ سنے اور ان کو کیر ہیں ، ایک کا نام مشر اور دوسرے کا نام کیر ہے۔ کہ بعد قبر میں آتے ہیں۔ اور مردے ہیں۔ اور ان کو کیر ہی تھی ہوں اور گو ہرا کے کی قبر میں لاکھوں کیل کا فاصلہ ہو، وہ ہرجگہ آن واحد میں جہنچتے اور مراد کی جبر ہیں۔ ان میں ان کو لی ہے کہ کیل میں سے ہرائیک کا وجود تو سوالات کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کے خلاف متعلم کی بولی ہیے کہ کیل میں سے ہرائیک کا وجود تو

واحدے، ہزاروں جگہ کس طرح جاسکتے ہیں۔ یہ تو خدائے تعالیٰ کی شان ہے۔

اب تیسرااسلامی عقیدہ سنے کہ تحییرین کے سوالات میں سے ایک آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ۔۔۔۔ مَسَا مِدُونُ اور نِی مشاہدہ علی مِن علی ہوا اور نِی مشاہدہ علی میں ہور نے والا ، آنکھوں سے ایٹ مشاہدہ علیم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اس وفت ہر ہر قبر میں ، ہر مرنے والا ، آنکھوں سے اپنے سامنے رسول پاک علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے ، گو وہ لاکھوں ہوں اور گوان کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہو۔ متعلم کواس سے انکاراس دلیل سے ہے کہ رسول پاک کا وجود تو واحد ہزاروں میگر کی فاصلہ ہو۔ متعلم کواس سے انکاراس دلیل سے ہے کہ رسول پاک کا وجود تو واحد ہزاروں جگہ کس طرح جاسکتے ہیں۔ یہ تو خدائے تعالیٰ کی شان ہے۔ اب چوتھا اسلامی عقیدہ سنے جوایک مردوح وجود ہے۔ یعنی شیطان! کہ وو سنے جوایک مردوح وجود ہے۔ یعنی شیطان! کہ وو آن واحد میں ہشرق و مخرب ، جنوب و شال پہنچتا اور آنِ واحد میں ہزاروں ، لاکھوں ، کروروں کو شیطان! کہ وہ گزاروں میل دور ہوں ۔ یہ ہر گن آزاد ہو یا دیو بند ہو۔ ہر صال میں وہ یہ شراروں ، لاکھوں ، کروروں کو ہزاروں میل دور ہوں ۔ یہ ہر گن آزاد ہو یا دیو بند ہو۔ ہر صال میں وہ یہ شراروں جگہ کس طرح جا سکتا ہے۔ ہزاروں میک دور ہوں ۔ یہ ہر گن آزاد ہو یا دیو دواحد ہے ، ہزاروں جگہ کس طرح جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف متعلم کا کہنا ہے ہے کہ شیطان کا وجود واحد ہے ، ہزاروں جگہ کس طرح جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف متعلم کا کہنا ہے ہے کہ شیطان کا وجود واحد ہے ، ہزاروں جگہ کس طرح جا سکتا ہے۔ یہ تو خدا نے قعالیٰ کی شان ہے۔

یبی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر دیو بندیت میں تھلبلی بچ جاتی ہے اور شیطان اور دیو کی مقام ہے جہاں بہنچ کر دیو بندیت میں تھلبلی بچ جاتی ہے اور شیطان اور دیو کی خالفت سے دامن بچانے کو انھیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم وجود واحد کے ہزاروں جگہ جاسکنے کا افکار اور اس کوصرف اللہ تعالیٰ کی شان ،اس وقت مانتے ہیں جب رسول پاک کے بارے میں کہا جائے کہ باوجود وجود واحد ہونے کے ہزاروں جگہ تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ملک الموت کے متعلق کہا جائے کہ باوجود ہونے کے ہزاروں جگہ جاتے ہیں۔ یا نگیرین کو کہا جائے کہ باوجود ہرا کی کہا جائے کہ باوجود احد 'ہونے کے ہزاروں جگہ جاتے ہیں یا ہمارے معدوح و شریک نام و کام ، دیو بعنی شیطان کو کہا جائے کہ باوجود و وواحد 'ہونے کے ہزاروں جگہ جا کہا تا ہے ، تو ہم اس کے خلاف ایسی بولی کو کہ وجود واحد 'ہزاروں جگہ کیسے جاسکتا ہے۔ بیتو خدائے تعالیٰ کی شان ہے ، جنون محض اور کفر خالص اور سرمی بن جانتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف ایسی فرشتہ یا شیطان کے خلاف ہوئے ہیں۔

اورناان کی شان کے خلاف ہماری صف آرائی ہے۔ ہمارے دین حلے کا نشاخہ ہمیشہ عظمت ایوان
رسول پاک رہا ہے۔ ویو ہندیت اس کے مرادف ہے۔ شیطان کی بحث میں 'وجو دِ واحد' کے
ہزاروں جگہ جاسکنے سے خدائے تعالیٰ کی شان نہ رہ جائے ، تو ہمیں منظور ہے۔ یا شیطان میں
خاصہ ء باری تعالیٰ پالیا جائے تو بھی ہم خوش ہیں۔ لیکن اس کو کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے کہ ہم
جس رسول کی ضد پر طف و فاداری اٹھا بچے ہیں ، ان کیلئے کہا جائے کہ باجو دُ وجو دِ واحدُ ہونے کے
ہزاروں جگہ تشریف لے جاتے ہیں اور ہم من کر چپ رہیں۔ یہاں ہم ضرور کہیں گے کہ بیتو
خدائے تعالیٰ کی شان ہے۔ متعلم صاحب نوٹ کرلیں کہ ان کے اس گرداروگفتار کا سیح جواب
مسلمانوں کے پاس میہ ہے کہ

اَلَا لَعُنَةِ اللّهِ عَلَى اَعُداْءِ رَسُولِ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ۔ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الأَحْرَةِ الْكَبُرُلُوكَا نُوا يَعْلَمُونَ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْقَطِيْم كَمُل كَياسب بِهِ رَا بَعِيدِ عَضْب تو فَ كيا كول تير عنه كالحلاجيد غضب توفي كيا كول تير عنه كالحلاجيد غضب توفي كيا

مسلمانوں کا تو اپنے رسول پاک کے بارے میں سے بھی عقیدہ ہے کہ خواب میں جو زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ شیطان کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ شیطان کی سکت سے مشرف کہ دہ حضور کی مثال بن سکے۔اورا یک وفت میں ہزاروں زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔

ولوكره الذيوبنديون وكره الكا فرون ولوكره الظَّالمون.

قول متعلم:

الخ\_\_\_\_ فآوي المداوييه (صفحه ٥٦ مجلدم)

يتثبيبه:

اے سجان اللہ! فتو کی فولیس کا میر وربیان اور ساری دلیل و بر مان کے الفاظ تک ان کے

نہیں ہیں۔انھوں نے صرف نقل کر دیا ہے اور نقل قرآن شریف سے نہیں کیا، حدیث کی کتابوں سے نہیں کیا، فقد کی کتابوں سے نہیں کیا، گزشتہ تیرہ صدی کے اندر کے کسی مصنف کی تصنیف سے نہیں کیا، کیونکہ قرآن وحدیث و فقہ میں تواس ساری تحریر کے ایک حرف کی تائید بھی نہیں ہے۔ بلکہ نقل بھی کیا تو چود ہویں صدی کی ایک کتاب ہے، جن کوعرب و عجم میں علامات قیامت قرار دیا گیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے، فقاو کی ایدا دیا، اس نام میں بھی فریب کا ری ہے کہ عوام بھی لیس کہ میں فریب کا ری ہے کہ عوام بھی لیس کہ شاید حاجی ایداداللہ صاحب مہا جرکی کے فقاوے ہیں۔ حالانکہ بیاس نے لکھا ہے جو حضرت حاجی شاید حاجی ایداداللہ صاحب کے چرشریوت ہونے کاعلی الاعلان انکار کرچکا، جو کا نبور میں جب تک رہے برابر میلاد کر نیف پڑھتے رہے، سلام و قیام کرتے رہے اور جب کا نبور سے لکے یا نکالے گئے تو سارا غصہ کا نبور والوں کی محفل میلا وشریف پراتارا لیکن یو تو بری فریب کا ری ہے کہ کا نبود کے میاب استعمال کی جائے، جو ان کی دینداری کی دشنی میں مرتب ہوئی ہے۔ کیار در روثن سے زیادہ یہ بات روشن نہیں ہوئی کہ متعلم کا استدلال اسپنے گروگھنال کے مقال سے اس دوشن ہیں مرتب ہوئی ہے۔ کیار در وثن سے زیادہ یہ بات روشن نہیں ہوئی کہ متعلم کا استدلال اسپنے گروگھنال کے مقال سے اس ناداری و ہے ما گئی کی نشانی ہے جو قرآن و صدیث و فقہ میں اپنی تائید نہ پانے کی کھلی دلیل ہے۔ ان داداری و ہے ما گئی کی نشانی ہے جو قرآن و صدیث و فقہ میں اپنی تائید نہ پانے کی کھلی دلیل ہے۔

قول متعلم

ونظير ذلك فعل كثير ذكر مولده صلى الله عليه وسلم و وضع امة له من القيام وهو الينا بدعة لم يرد فيه شيء على ان الناس انما يفعلون ذالك تعظيماًله صلى الله عليه وسلّم فالعوام معذ ورون لذالك بخلاف الخواص \_ (تارئ مديد مخرا١٠)

تنبيد

سارے نتوے میں میر پہلی عربی عبارت ہے، جس کو متعلم نے براور است ایسی کتاب کی اطرف منسوب کیا ہے جو اِن کے گھر والوں کی کتاب نہیں ہے۔ گوہمیں صاف صاف محسوس ہور ہا ہے کہ کسی گھروا ہے کہ کسی گھروا ہے کہ کسی گھروا ہے کہ کسی گئی ہے۔ کیونکہ جعیۃ بھر میں شاید ہی کوئی بچاہو جس نے اس موقعہ پر اس عبارت کو نہ لکھا ہو۔ مولوی تھا نوی صاحب کے فقاوے میں بھی میہ

عبارت موجود ہے۔ لیکن ہمیں تو ید کھنا ہے کہ جب فتوی نولیں کو ایسی عبارت مل گئ، جس میں ان کے فتوے کے حرف حرف کی تائید ہے تو آخر اس کی ہمت کیوں ندگی کداس کا ترجمہ بھی کردیتے اور دکھا دیتے کہ ان کے سواان کے گھر کے باہر والوں میں سے ایک ہی عدد آ واز سہی ، مگر ہے تو ، کے حفل میلا دشر عا درست نہیں ، بلکہ خلاف شریعت و بدعت ہے۔ اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ کھڑے ہوکر ملام پیش کرتے تھے مفلط کرتے تھے ملام پیش کرتے تھے ، غلط کرتے تھے ۔ میطر یقہ سے جہوکہ بین ان کاعقیدہ ہی غلط کرتے تھے ۔ میر ایو کر ترجیح ہیں ، ان کاعقیدہ ہی غلط ہے۔ وہ یا تو تر جے بلام رخ ، کے مجرم ہیں یا رسول پاک کیلئے وہ چیز مانے ہیں جوخدائے تعالیٰ کی شان ہے۔

عبارت کی ساری تحریف و تبدیل سے قطع نظر کر کے بھی اس کا ٹی چھانٹی ہوئی عبارت میں متعلم کیلئے کچے بھی نہیں ہے۔اس عبارت میں تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی اکثریت محفل میلاو شریف کرتی ہے، وقت ذکر ولادت باسعادت سب لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پیطریقہ عہد پاک نبوی ﷺ نہیں چلا آرہاہے۔ کیکن صدیوں سے اب سبیل المومنین ہوگیا ہے۔ جولوگ میہ سب کرتے ہیں وہ تعظیم نبوی ﷺ کے پیش نظر کرتے ہیں۔اوروہ سب عشاق معذور ہیں ان پر کوئی الزام شرعی نہیں ہے۔کوئی بتا سکتا ہے کہ عبارت بالا میں بیہ مضامین نہیں ہیں اوراگر ہیں اور ضرور ہیں تواس میں متعلم کی کون می بات ہے۔اس میں تو سار نے فتو کی کارد بلیغ ہے۔

بات یہ ہے کہ ساری عبارت میں ایک لفظ ہے جس کیلئے ابن جُر منفر دہیں اور جہور کے خلاف بول گئے ہیں کہ عوام کے خلاف کوئی فتو کا نہیں صرف خواص کو قد جا ہے۔ ہیں 'خواص کو فہ جا ہے' دیکھ کر عام دیو بندی اس عبارت کو نقل کردیتے ہیں گو تھیں خود بھی لیقین ہے کہ عوام و خواص کا امتیاز اس بارے ہیں ہے کرہ زہین ہیں الی تنہا آ واز ہے کہ نہ پہلے کی سے تی گئی، نہ بعد ہیں کوئی آ واز ہم آ ہنگ ہوسکی ۔ نیز ۔ نیظیم نبوی کی پاک و مقدس نیت رکھتے والوں کو عوام اوران کے مقابلہ پر جو ہوں ان کو خواص کہنا کہاں کی تقسیم ہے۔ پھرجس نے استفتاء کیا وہ میلاد شریف قیام وسلام والوں، یعنی عوام کی نمائندگی کرر ہا تھا، تو فتو کی وہی ہونا چا ہے جو اس عبارت شریف قیام کر جم تا تم کیا ہونا چا ہے۔ جو اس عبارت مقولہ ہیں عوام کیلئے جا کڑ ہے، نہ خواص کیلئے ۔ یہ عبارت منقولہ ہیں عوام کا عذر کیوں مقبول تھہرایا گیا ہے، اس ساللہ ہیں سوالات تو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات تو ای پڑتم ہوگئی کہ جن کے بارے ہیں عبارت منقولہ ہیں کوئی خلاف کی سال اور جن کے بارے ہیں عبارت منقولہ ہیں کوئی خلاف عبارت منقولہ ہیں کوئی خلاف علی سوال ہے، ان کے خلاف عبارت منقولہ ہیں کوئی خلاف علی ہوئی کے بارے ہیں۔ بہر سے کار ربائے ہیں۔ بیکن اصل بات تو ای پڑتم ہوگئی کہ جن کے بارے ہیں عبارت منقولہ ہیں کوئی خلاف علی میں اس بلکہ معلم کے بارے ہیں سوال ہے، ان کے خلاف عبارت منقولہ ہیں کوئی خلاف علی میں۔ بلکہ معلم کے بارے ہیں۔ بیل میں مورک خلاف عبارت منقولہ ہیں کوئی خلاف علی میں۔ بلکہ معلم کے بارے ہیں۔ بلکہ حدام کے بارے ہیں۔ بیل میں کوئی خلاف عبارت منقولہ ہیں کوئی خلاف علی میں۔ بلکہ معلم کے بارے ہیں۔ بورے کار دیلی خو

\_\_\_\_\_ والله الحجة الساميه ـــــــ

قول متعلم:

ببرحال قیام برعت ہے۔جولوگ اہتمام سے کرتے تھے فلط کرتے تھے۔ قیام ترک کرنا جائے۔

تنبيه

یہ ہیں متعلم کے آخری الفاظ فتوئی۔۔۔ یہی ہیں جوابھی ابھی میلا دشریف کے خلاف
ہوجتے ہوجتے اس کوشرک بنا چکے تھے۔ مگر اب صرف بدعت کہتے ہیں اور ای قسم کی بدعت جس کو
کرنے والے صرف اس کے مجرم ہیں کہ غلط کرتے ہیں اور غلطی بھی بس اس درجہ کی ہے کہ ترک
کرنا'ضروری نہیں' ہے بلکہ 'مناسب' ہے۔ حالانکہ ای فتوئی میں 'ضروری' پہلے کہہ چکے تھے۔اور
پہلے تو میلا دشریف میں قیام کی مخالفت کی گئھی، چلتے چلاتے مطلقاً قیام کو کہتے ہیں کہ قیام کوترک
کرناچا ہے'۔

اب شاید نماز بھی بلاقیام پڑھیں گے۔اور بازاروں میں چکر بھی بلاقیام لگائیں گے۔ لیکن میر بھول گئے کہ جینتی مرتی وغیرہ میں قیام کرنا ہی پڑےگا۔ جب فتو کا نویس کی روح آخری فتو ک میں اتنی دنی کچی ہے، تو سمجھ لینا چاہئے کہ سارے زور کا خاتمہ بردی کمزوری پر ہو چکا اور ہم نے ایک ایک لفظ کی سیر کراتے ہوئے ثابت کردیا کہ فتو کی سرتا پاغلط اور بے بنیا داور ہٹ دھرمی ہے۔

قول متعلم:

وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابُ

تنبيه

سے یہ ہے کہ نتوی نویس کا فتوی بالکل باطل اور طغوی ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسولہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلم بالحق والصواب۔

قول متعلم:

حرر ه ابن العما دسية على احمد بمبوى

شنبيه:

حررہ وہاں بھی کہدیکتے ہیں کہ کوئی اور بولتا ہے اور حررہ کا فاعل صرف لکھتا جائے۔اس کا نام بھی بتانا جائے تھا اور خاندہ دلدیت میں معمود بسیغہ ، واحد نہیں ، بلکہ عما دُبصیغہ ، جمع 'کے ذمہ دارخودمحررصاحب ہیں۔اور بجائے الیموی کے موصوف معرفہ اور صفت ککرہ لانا خالص طالبعلمانہ حرکت ہے۔

قول متعلم:

متعلم دارالا فمآءديو بند

تنبيه

معلم، بینی طالب علم بھی۔۔۔اور دارالا فقاء میں کا م بھی کیا۔ وہاں کا دارالا فقاء طالب علموں کو دیدیا گیا ہے اوراگر ایبا ہے تو عام طور پراسٹوڈنٹ لائف والوں کو شیطان د دیو کہا جاتا ہے۔ پھر تو یہیں بوجھنے کی ہوگئی کہ دارالا فقاء میں دیوبند ہے یا دیوبند میں دارالا فقاء ہے۔ بہر حال دیوجس طرح بھی ہومسلمانوں پر بعونہ تعالی اس کا کوئی اثر نہیں۔

ٔ قول صدر مفتی:

الجواب صحيح

تنبيه.

يمتعلم كمصحد كالفاظ بين - الرواقع صحح بولى بولت تو لكست كه: الجواب ليس بصحيح ونجيح فضيح ----

قول صدر مفتى:

سيدمهدى حسن غفرلهٔ

تنبير

یہ بیں الجواب صحیح والے اب اپنے نام کے ساتھ سیدلکھنا شروع کر دیا ہے۔

تول صدر مفتى:

صدرمفتي دارالعلوم ديوبند

تنكبيه;

گرجمین صدروجمین افتارست ....شان افتاتمام خوابدشد

بعونہ تعالیٰ ، سطور بالا میں استفتاء اور فتو کی اور اس کی تھیجے ، سب کے حرف حرف ، نقط نقطہ کی سیر ہوگئی اور دیو بندیت کی تصویر اس حد تک بر ہند ہوگئی کہ اب کوئی مسلمان اس کو گوارہ نہیں کرسکنا کہ امر دین میں ان کی طرف رجوع کرے۔ اور بیر از بھی کانی کھل گیا کہ جن خصوص کلمات وعقائد پر دیو بندی جمعیة کی بنیا در کھی گئی ہے ، ان میں اللہ کے صبیب سرور عالم جعفور پر نور محمد رسول اللہ بھیگئی کی عظمت وشان ورفعت مکان سے عنا دہی عنا دہی عنا دہے ۔ اور کہ یہ جمید بھی نمایاں ہوگیا کہ اس جمعیة کا جمہوریت اسلامیہ سے بٹنا اور میں دون السمؤ منین سے لپٹنا اس کی وجہ وجید کیا ہے اور یہ تو بالکل صاف ہوگیا کہ میلاد شریف وسلام وقیام کے بارے میں مخالفین کے مرکزی دفتر میں بھی بکواس کے سوا بچھ نہیں اور میلاد شریف اس میں سلام وقیام کا کار تواب ہونا اور معمولات میں بھی بکواس کے سوا بچھ نیس اور میلاد شریف اس میں سلام وقیام کا کار تواب ہونا اور معمولات مثاب خوعلاء سے ہونا اس قدر روشن بات ہے کہ اس بر کوئی پر دہ نہیں ڈالا جاسکا اور اب قطبی ایک مشائخ وعلاء ہے ہونا اس قدر روشن بات ہے کہ اس بر کوئی پر دہ نہیں ڈالا جاسکا اور اب قطبی ایک حرف کے اضافہ کی حاجت نہیں ہے جو مسئلہ پر مزید روشن ڈالے۔

لیکن بطور تند مختصر طور پر صرف نیه بتادول که مسئله میلاد شریف میں قرآن کریم پھر
صدیث شریف میں کیا ہے اور جن اکا برعلائے کرام نے وہا بیوں دیو بندیوں کار دفر مایا اور جن
اساطین دین نے محفل میلاد شریف کے استحسان پرفتوے دیئے اور جن بزرگان ملت نے میلاد
شریف کی کتابیں تکھیں اور جواس محفل پاک کو منعقد کرتے اور شریک ہوتے تھے، ان کے شتے
مونہ چندا ساء مبارکہ درج کر کے ظاہر کردول کہ ان کے مقابلے میں بمبوی ہوں یاراند بری ، کی
دیو بندی کی کوئی بات یا لکل سننے کے بھی قابل نہیں ہے۔







تنتميه

----ئېبروارملاحظەمو----

أ\_\_\_\_الله درب العزت جل جلالة وتم نوالد في فرمايا:

لَقَدْجَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وُفْ رَحِيْمٌ ٥

۔۔۔ یہاں پینیں کہ بھیجا ہم نے رسول کو اُور نہ بیے کہ معبوث فر مایا ہم نے رسول کؤ۔ بلکہ
یہاں تو یہ ہے کہ بے شک یقیعاً تشریف لائے تم میں رسول یعنی یہاں آ مدآ مدی کا بیان ہے۔ ای
آ مدآ مد کے بیان کومیلا وشریف کہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں
آئے اور حق فرمایا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم میں آئے اور بچ کہتے ہیں۔ بس ای تم اور ہم کا فرق ہے۔ باقی بالکل ایک ہی مضمون آ مدآ مد ہے اور فضائل نبویہ کا بیان ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک کتنے عزیز ہیں ،وہ امت پر کسے رحیم ہیں، قرآن کریم بھی بیان فرما تا ہے اور ہم بھی ای کو بیان کرتے ہیں۔ اس آ مدآ مد کے بیان میں ضمیر کم کی طرف را جع ہے۔ ہم بھی اس ایس خریم کو کا طبیان خاص میں مجمع کی طرف را جع ہے۔ ہم بھی اس

٢ \_ \_ \_ حضور سيد الرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين المنظف في مجمع صحابه كرام ميس فرمايا:

ساخبر كم عن اوّل امرى دعوة ابراهيم وبشارة عيسى وروياامي التي رأت حين وضعتني قدخرج لهانوراضاه لها منه قصورالشام

'اب میں تم لوگوں کو بتا تا ہوں اپنی پیدائش کا حال میں دعائے اہرا ہیم ہوں اور عیسیٰ ک خوشتجری ہوں اور اپنی ماں کا مشاہدہ ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو ایک ٹور چیکا جس کی روشنی میں میری ماں نے شام کی عمارتیں دیکھ لیں۔'

كذافي الشكواة قال القسطلاني في المواهب للدنيه

ان الحديث رواه احمد والبيهقي والحاكم وقال هذا الحديث صحيح الاسناد وقال الزرقاني في شرح المواهب رواه بن حبان في صحيح

۔۔۔۔ انہیں مضامین کے بیان کو مفل میلا دشریف کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی خطاب ضمیر کم 'سے ایک مجمع کوفر مایا گیا ہے۔ اور خاص پیدائش کے وقت کے احوال کا بھی تذکرہ ہے اور انبیاء سابقین کی بشارتوں کا بھی بیان ہے۔

س۔۔۔۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین باہم مضامین محفل میلا دشریف کوذوق شوق سے بیان فرماتے اور تابعین عظام دریافت کرتے اور سنتا چاہتے تو آنھیں سناتے۔ اور یہی طریقہ تابعین سے تع تابعین تک رہا بھران کے تابعین اور آئمہ مجتهدین اور حضرات بحدثین کابھی دستور ہا۔

جسقد رزمانہ عہد پاک نبوی کی است سے تریب ہونے کی بدولت عقیدت وجذبات کے وفر کا تھااور قال اللہ علیہ وآله وسلم س کردل وفر کا تھااور قال اللہ علیہ وآله وسلم س کردل اللہ علیہ وآله وسلم س کردہ علی سے خلوص کی آرائش کا فی پر بہار ہوتی تھیں ۔لیکن جمقد رزمانہ خشیت ربانیہ اور ذوق وشوق اور محبت وعظمت رسول پاک کی نمود برد ھے گئی تا کہ وہ جذبات الیانہ کی اور کا سبب ہو۔

سر العلوم تھا، ندد یو بندی ہے، بلکہ ندا ہن عبدالوہا ب تھا ندوہائی ہے۔ بلکہ ندا ہن تھیں۔ جب ندد یو بندکا دارالعلوم تھا، ندد یو بندک ہے، بلکہ ندا ہن عبدالوہا ب تھا ندوہائی ہے۔ بلکہ ندا بن ہیں ہے ندا بن حزم ۔ نددا و د ظاہری نہ تاج الدین فاکہائی ۔ یعنی چھٹی صدی کے آخر تک اس محفل شریف کے اہتمام کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت شیخ عمر موسلی ۔ ۔ ایک عارف باللہ اور ولی کال ۔ ۔ بار ہویں شریف کو اس شان وشوکت سے میلا وشریف کرتے تھے جس کود کھے کرسلاطین اسلام میں جوش پیدا ہوا اور سلطان ابوسعید مظفر سالانہ بار ہویں شریف کی محفل پاک میں تین لاکھ اشرفیاں خرج کرنے گے اور اس محفل میں پڑھے کیا ہے حضرت وحیہ کلیں، محافی رسول ، کے بوتے اشرفیاں خرج کرنے گے اور اس محفل میں پڑھے کیا ہے حضرت وحیہ کلیں، محافی رسول ، کے بوتے اشرفیاں خرج کرنے گے اور اس محفل میں پڑھے کیا ہے حضرت وحیہ کلیں، محافی رسول ، کے بوتے

علامہ ابوالخطاب ابن وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلا دشریف کی ایک کتاب بنام' کتاب التنویر فی مولود السراج المنیر' بکھی اور اس کوخود پڑھا۔ اس شاندار محفل کے بافی سلطان ابوسعید مظفر کیلئے علامہ ڈرقانی نے علامہ ابن کثیر کی مشہور تاریخ سے قل کیا ہے کہ:

> کانا شهمًا شجاعًا بطلاً عاقلاً عادلاً محمود السيرة وه سلطان برے بهاور، برے شجاعت والے، اورنهایت ولیرووانا، عدل والے اور کروارکے پہندیدہ تھے۔

> > ---ان کی محفل کے بارے میں علامدا بن جوزی کابیان ہے:

وكان يحضر عنده في المولداعيان العلماء الصوفية الأمخفل ميلا وشريف ين اكايرعاء ومشارك شريك بوتر تقد

---امام جلال الدين سيوطي في حسن المقصد عين ان كم محقل كانقشه بول كهينيا ب

احدثه ملك عادل عالمٌ عالم وقصد به التقرب الى الله عزوجل وحضرعند فيه العلماء والصالحون من غير نكير

اس شان وشوکت کی مختل مبارک کی بنیا در کھی ،اس سلطان نے جوعلم والے تھے اور نیت پہنچی کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ور محفل مبارک بیس سارے علماء اور مشائخ شریک ہوتے بغیر کی انکار مشرکے۔

غرض علاء واولیاء کااس محفل مبارک پراجماع ہوگیا یہ ۲۰۴ ہوگی بات ہے۔ سلطان اس محفل کو ۲۳۲ ہوتک کرتے رہے اور وصال کیا اور تمام آئمہ و داعیان ، علاء و مشارکنے نے شرکت برابر کی ۔ اور اسی طرح یہ اجماع ولیل شرق بن گیا۔ اس اجماع کے بعد پیچاس سال گزر گئو تاج الدین فا کہانی مغربی پیدا ہوا اور اس نے اس محفل مبارک سے شاید اپنی امید جو وابسة کی ہوگی نہ پائی تو سب سے پہلی آ واز اٹھائی ، گرعالم اسلامی میں ایک غیر ذمہ دارانہ آ واز کی کیا قدر ہوتی ۔ فارق اجماع ، فاکہانی اٹھا اور دب گیا اور اسلامی و نیا کا کیا حال ہوا ، اِس کو حضرت ملاعلی قاری کی اور علام حلی اور امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ:

ثم لاازال اهل السلام في سائر الاقطار والمدن الكباريختفلون في شهر مولده ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عظيم

پھر بمیشہ سارے مسلمان تمام ملکوں اور بڑے بڑے شہروں میں محفل ماہ رکھے اول شریف میں کرنے گئے اور میلا دشریف پڑھتے گئے اور ان راس محفل پاک کی برکتیں اور فضل خداوندی کے جلوے ظہار ہونے گئے۔

۔۔۔۔سیرت حلبی ہیں علامہ سخاوی کا اور مواہب لدنیہ میں علامہ ابن الجزری کا بھی یہی بیان موجود ہے۔غرض کہ اس محفل یا ک کے استحسان پرسارے عالم اسلامی کا اجماع ساتویں صدی کے شروع میں ہوگیا اور بیمبارک محفل مبیل المونین ہوگئی جس کے بعد فاکہانی ہویا وہائی یا دیو بندی کسی کوخلاف کرنے کا شرعاً حق نہیں رہا۔مسلم الثبوت کے آخر تتمہ میں ہے:

ان اتفاق العلماء المحققين على مهر الاعصار حجة كالاجماع بينك على محقين كالقال مت تك جلاآ الدلس شرى م شل اجماع ك

---علامه بحرالعولم في لفظ محققين كي شرح مين فرمايا:

وان كانوغيرمجتهدين وم<sup>حقق</sup>ين *ومجتدن*هول.

2--- امام جلال الدين سيوطي حسن المقصد في العمل المولد بين تحرير فرمات بين: يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام بالاجتماع والاطعام وغير ذلك من وجوه القربات والمسرة

جارے لئے مستحب ہے شکر گذاری حضور علیہ الصلاق قرالسلام کی ولا دت باسعادت کی مجمع کر کے اور کھا ناتشیم کر کے اور تمام ایسی چیز ول سے جوخوب ہوں اور خوشیاں مناکر۔

۲۔۔۔ شیخ الاسلام ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوشاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے سلسلہ ہو تھے میں المام میں مجمع مصر میں تاریخ

اسا تذومیں بھی ہیں اور سلسلہ ءمشائ میں بھی ہیں ، فرماتے ہیں:

مساحال السسلم الموحد من امته عليه السّلام يسر بمولده و يسذل ساتصل اليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم لعمرى انّما يكون جزأة من الله الكريم ان يدخله بفضله العميم جنات النعيم كياكمنا بالمسلمان موحدكا حضوركي امت ين جوزق مناع ميا وشريف ك اور جی کھرکر حسب استطاعت خرچ کرے آنخضرت کی تحبت میں میں تتم کھا تا ہوں کہ اس کی جزاء رب کریم کی طرف ہے یہی ہے کہ اپنے فضل عام سے اس کو جنت میں داخل فرمادے۔

(دیکھوٹٹے الاسلام کا کتاب مرف العریف بالموندائشریف) ایک بیان کتاب موردالروح فی مولدالنبی میں ملاعلی قاری

كى نے لكھاہے كە:

قال ابن جزرى رحمة الله عليه ولقدحضرت في سنة خمس وشمانين و سبعماته ليلته المولد عندة الملك الطاهريرقوق رحمة الله عليه بقلعة ابحبل فرأيت ماسوني وحزرت ماانفق في ثلك الليلة على القراء والحاضرين من الوعاظ والمشدين وغيرهم نحو عشرة الآف مشقال من الذهب مابين خلع و مطعوم و مشروب ومشموم وشموع وغيرها وعدرت ذالك خمسا وعشرين حلقة من القراء البصيلين

فرمایا شخ الاسلام شمس الدین بن جزری رحمة الله تعالی طیدنے که میں بار ہوں شریف کی رات کو میں سلطان مصر ملک طاهر برتوق کے تخت گاہ بہاڑ کے قلعہ بی گیا تو دہاں وہ ویکھا جس نے مجھ کو خوش کر دیا اور میرا انداز ہے کہاں رات میں جو کچھ خرج کیا تاریوں اور حاضرین واعظین اور نعت خوانوں وغیرہ پرتقریباً دل ہزار مثقال سونار ہا ہوگا ضلعتوں میں اور کھانے پینے میں اور خوشہو کی چیزوں اور چراغاں کرنے میں اور میں نے شارکیا تو بچیس ۲۵ ملتے تو صرف ان پرشے والوں کے تقے جوابھی بیجے تھے۔

' اندلس اور مغرب اقصٰی کے سلاطین اسلام نے رہے الا ول کی ایک رات الی معین کی تھی کہ اوگ سوار میں پرآتے اور اس شب کو مجمع کرتے تھے اکا برآئمہ کرام ہر طرف سے اور غیر مسلموں میں کلمہ ءایمان کا غلبہ ہوتا تھا۔' ۹ - - - عالم اسلای کے قوق وشوق کو بیان قرما کر ملاعلی قاری نے قرمایا:
 ومن تعظیم مشایخهم وعلماء ثهم هذاالمولد المعظم
 ومجلس المکرم انه لایاباه احد فی حضوره رجاء ادراك نوره.

' سارے ممالک اسلامیہ مصرواندلس وممالک مغربی وملک روم وجم وہند وغیرہ کے مشاکخ وعلاء کا اس میلاشریف و محفل لطیف کو باعظمت جانٹالیاہے کہ کوئی بھی شریک ہونے سے انگارنہیں کرتااس امیدیر کہنوریاک تک باریا بی یائے۔

اس میلاد علیائے فرنگی محل اس میلاد شریف کو خوالے تو علیائے فرنگی محل اس میلاد شریف کو کرتے جلے آرہے ہیں، جن کی بدولت شہر کھنو میں شب دواز دھم کو چراغال، دربار فرکرمیلاد پاک، سلام وقیام کے اہتمام کا ملک میں مشہور شہرہ ہاور متاخرین میں مولانا عبدالحی صاحب نے بھی اس کے تق میں فتو کی دیا۔ اوران کے ارشد تلاندہ مولانا شاہ عین القضاۃ صاحب کی مشہور محفل میلا وشریف کے دیکھنے والے ملک بھر میں موجود ہیں اور انھوں نے ایک کتاب مسیل الرشاد فی احتفال المیلاؤ، ردمنکرین کیلئے لکھا۔

اا۔۔۔۔علمائے وہلی میں سب سے اقدم ذات حضرت شیخ محقق مولا ناعبدالحق محدث وہلوی رقمۃ الشعلیہ کی ہے۔لیکن دیو ہند کی تقدیر کا لکھا میہ ہے کہ مولا ناشاہ ولی اللہ صاحب وہلوی بھی درمثین میں لکھتے ہیں:

اخبرنى سيدى الوالد قال كنت اضع في ايّام المولد طعامًا صلة بالنبى صلى الله عليه وسلم فلم يفتح في سنت من السنين شيء اضع به طعامًا فلم اجدالاحمصًا مقليا فقسمه مابين الناس فرائية صلى الله عليه وسلم بين يديه هذه الحمص مبتهجًا بشاشًا

مجھ کو میرے والد نے بتایا کہ میں زمانہ میلا دشریف میں کھاتا بکواکر محفل میں تقسیم کراتا قعانی کریم ﷺ کے شوق وصال میں ایک سال مجھ کو بچھ میسر نہ آسکا کہ میں کھاتا تیار کراتا۔ بس بھنے ہوئے چنے تھے تو میں نے ای کو تقسیم کرادیا تو میں نے دیکھا۔ نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کہ آپ کے سامنے وہی چنے ہیں اور حضور خوش ہورہے ہیں۔ داسیم کا مصاحب اپناوا قعہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں: كنت قبل ذالك بمكة المعظمة في مولد النبي صلى الله عليه واله وسلم في يوم ولادته والناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون ـ ارصاته التي ظهرت فيي ولادته ومشاهده قبل بعثته فرائيت انوارًا سطعت رفعةً واحدةً

میں اس سے پہلے کم معظمہ میں مولد النبی فی میں بار ہویں شریف بی کو تھا سب اوگ دردوشریف پڑھ رہے تھے۔ اور ان مجائب احوال کا تذکرہ ہوتا تھا جو والا وت شریفہ کے وقت فاہر ہوئے تھے اور بعثت سے پہلے کے احوال کا بیان ہور با تھا کہ جھے نظر آیا کہ انوار چک پڑے کیارگ۔

۱۲۔۔۔۔حضرت مولا ناشاہ عبداالعزیز صاحب محدث دہلوی نے توعلی محمد خانصاحب مراد آبادی کوخودلکھ بھیجا کہ عاشورہ کی مجلس اور بارہویں شریف کی محفل میلا دشریف میرے معمولات سے ہے۔

۱۳ ۔۔۔ بیاتھیں محفلوں کے سالانہ مشاہدہ کا اثر ہے کہ خود مولوی ایخی صاحب اپنے مانتہ مسائل کے سوال نمبر ۱۵ کے جواب میں آخر لکھ ہی دیا کہ:

'در مولود ذکر ولادت خیر البشر است و آن موجب فرحت و سرور است'

۱۹۷۔۔۔۔مولوی الحق صاحب کے تلمیذ جلیل حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب شخج مرادآ بادی نے حضرت مولانا عبدالسیم رامپوری کے دریافت کرنے پرلکھ کرڈاک سے جواب بھیجا کہ:

' ماهمراه حضرت مولانا محمد اسحاق رفته ایم درمیلاد آنحضرت' ہملوگ این استاد کے ساتھ مخفل میلاد شریف ہی شریک ہوتے تھے۔

ہ۔۔۔۔مولوی اسحاق صاحب کے دوسرے شاگر دمولا نافیض الحسن سہار نپوری شفاء الصدور میں لکھتے ہیں:

ومن جاء مجلس الميلاد فله ان يقوم ان قاموا والافلا هكذا يقول المعولوي احمد على المحدث المرحوم تبعًا الاستاذه مولنا محمد اسحاق المغفور

جوشر یک محفل میلا وشریف ہوتو سب کے قیام کے وقت وہ بھی قیام کرے اور جہاں کوئی قیام نہ کرے تو یہ بھی وہاں قیام نہ کرے ایسا ہی تول ہے مولوی احمد علی محدث مرحوم کا پیروی کرتے ہوئے اسپے استادمولا ناایخت کی۔

۱۹۔۔۔۔ اُس کوخوا محفل میلا دشریف کی کرامت کہتے یا جس کی محفل ہے اس کا معجزہ سمجھتے کہ اور تو اور تقویۃ الایمان و تذکیرالاخوان والے مولوی اسمخیل دہادی ،سارے دہابیوں کے امام اور دوشرک و بدعت میں ان کے زدیک معصوم المقام ، انھوں نے بھی مولا نارشیدالدین خال دہلوی کے چودہ سوالات کے جواب دیئے ہیں اس میں تیرہویں سوال کا جواب دیئے ہوئے ان کے قلم سے الفاظ نکلے ہیں کہ:

قال الامام ابوشامه شيخ المصنف رحمة الله عليه ومن احسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في يوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصد قات والمعروف واظهار النعمة والسرورفان ذالك ما به من الاحسان الى الفقراء مشعر بمحبة صلى الله عليه وسلم وتعظمه وأجلاله في قلب فاعل ذالك وشكر الله تعالى على مامن به من ايجاد رسوله الذي ارسله للعالمين رحمة صلى الله عليه وسلم فر ايا الم ابوشام يخي الم اودي مصنف كامتاورت الله تالي عليه وسلم عن جوسب سي بهتر يزنكي بو وسالات باربوي شريف وصدقات اوريكي كرااورشاد انى من جوسب سي بهتر يزنكي بو وسالات باربوي شريف وصدقات اوريكي كرنا اورشاد انى وقوى كا ظام كرنا الله عليه السلاة عليه وسلم وقوى كا ظام كرنا الله عليه السلاة

والسلام کی محبت و تعظیم و تو قیم مخل کرنے والے کے دل میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کاشکر گرار ہے کہ اس کا بڑاا حسان ہے کہا ہے رسول کو پیدا فرما ویا اور آخیس رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجا۔ سریمہ برسمہ

الاعداء قرارد یجئے ، که انہی مولوی اسم لیل صاحب کے پیرصاحب سیداحمرصاحب کی کہانی ہے الاعداء قرارد یجئے ، که انہی مولوی اسم لیل صاحب کے پیرصاحب سیداحمرصاحب کی کہانی ہے کہانی ہے کہانی ہے کہانی کے مرید خاص مولوی محموطی نے پیرصاحب کے پرو پگنڈہ اور ایڈورٹائز کیلئے ایک کتاب بنام مخزن احمدی فاری زبان میں کھی جو 1799ھ میں طبع مفیدعام ، آگرہ بیس چھی ۔ اس میں ان کے ایک سفر جج کا تذکرہ ہے کہا ہے است ساتھ وں کے ساتھ یہ سفر ہوا کہ اس وقت کی یا دباقی ہے۔ کشتیاں گیارہ عدو کرنی پڑیں۔ ایک مشتی پرسیداحمرصاحب اپنے گھرانے کی عورتوں ، بچوں ، رشتہ

داروں کے ساتھ، جن کی تعداد کوئی جالیس تھی سوار ہوئے۔ یہ کشتیاں چلتے چلتے لئکا کے ساحل پر پہنچیں تو سیداحمد نے مریدوں پر رعب جمایا کہ یہ بھوتوں اور دیووں کا مقام ہے۔ اگر انھوں نے ہماری طرف رخ بھی کیا تو بھر دیکھ لیا جائے گا۔سب لوگوں کورات بھرتو بہتو بہتیں لگا یا اور خوداد ہر سے اُد ہر، یہاں سے وہاں، رات بھر چل بھر کرتے رہے کہ گویا جہاد کررہے ہیں۔ مج ہوئی تو کیا ہوا اس کیلئے مخزن احمدی کے الفاظ یہ ہیں۔۔۔

> ' تاانکه شب پایان رسید وصبح صادق بدمید وجهاز ازمکان خوف وهولناك بخیرت تمام بدر آمد هرگا هیکه روز روشن شد ناخداچند طبق حلواز حجره خویش بیرون آورده مجلس مولود شریف منعقد كرده بعدازا ختتام قصائد مولودیه شیرینی تقسیم نمود'

'جبرات کن اور سے صادق کا وقت آیا اور جہاز مفروضہ خطرہ وخوف کے مقام سے نکل آیا اور پھر صاف ون کا وقت ہوا تو سیداحمد صاحب کی کشتی کا ملاح کی طباق میں حلوہ لیکر سب کے پاس آیا۔ اور محفل میلا وشریف منعقد ہوئی جب ذکر والا دت باسعادت پر مشمل تصا کہ تم ہوگئے تو شیرینی تقسیم کردی۔

۸ ــــمتاخرین علمائے کرام بیں حضرت مولا نالطف الله صاحب علی گردی و السام میں علم کردی نے تو منکرین کے دد مین کتاب بھی لکھی۔
مین کتاب بھی لکھی۔

٢٠ ـ ـ ـ ـ حضرت مولا ناعبدالحق صاحب خيرآ بادي ـ

۲۱\_\_\_حضرت مولا ناارشاد حسين صاحب راميوري\_

٢٢ ـ ـ ـ وحفرت مولا ناشاه عبدالقادرصاحب بدايوني،

اوران کاساراعلمی خاندان ۔

۳۳---- حضرت مولا ناشاه عبدالحی مساحب گلشن آبادی اوران کا مقد س علمی خاندان \_غرض ہندوستان بھر کے اکابر مشائخ وعلاء۔ ۲۳--- کانیوروالے کانیور ہی میں دیکھ لیس حضرت مولا ناشاہ ملامت

الله صاحب كانبوري \_

٢٥ \_ \_ \_ حضرت مولا نااحمرحسن صاحب كانيوري \_

٢٦\_\_\_\_حضرت مولا ناشاه عبدالله صاحب كانيوري\_

21\_\_\_\_حضرت مولا نامحرسلیمان صاحب کانپوری\_

۲۸\_\_\_\_حضرت مولا نانور محمرصاحب کانپوری

بانئ مدرسهاحس المدارس ، كانبور-

۲۹\_\_\_\_حفرت مولا نافقیر محمصاحب کانپوری \_

·س\_\_\_\_حضرت مولانا مشاق احدصا حب كانپورى\_

ا٣\_\_\_\_حضرت مولانا نثاراحرصاحب كانيوري\_

۳۲۔۔۔۔ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب کانپوری جن کے دیکھنے والوں سے یا

و کیھنے والوں سے سارا احوال سننے والے کا نپور میں ابھی زندہ موجود ہیں کہ بیاساطین دین محفل

ميلا دشريف اوراس ميس سلام وقيام كواجتمام سے انجام ويتے تھے۔

یہ لاکھوں کروڑوں آئمہ اسلام، علمائے اعلام وسلاطین فخام وداعیان دین خیرا لا نام ایک طرف اور متعلم کی جمعیة وشرذ مہ قلیلہ دوسری طرف کون ذی ہوش ہے کہ ان علامات قیامت کی ہے اوران آئمہ بدایت کا دامن باک چھوڑے۔

ہم نے ۱۷، ۱۷، ای لئے لکھ دیا کہ فتو کی نویس نے سارے عالم اسلامی کو بدعتی و

مشرک بناڈ الاءان کودکھا دیا جائے کہان کے کن کن آقا دَل کے دامن بھی زیرسٹک خارا ہیں۔

یوں نظر دوڑے نیز چھی تان کر اپنا بیگا نہ ذرا پہیان کر

وَلَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ هذَامَاعِنُدَى وَالْعَلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اَعْلِمُ وَعَلَّمَةً جَلَّ مَجُدُهَ اَتَمُّ وَ اَحُكُمُ







## ''گذارش''

اس ادارے کی سب سے اہم اشاعت "معارف القرآن" ہے جو کہ قرآن کیم کا اردو میں نہایت شاندار ترجمہہے۔ اور ہماری دوسری شائع کی ہوئی کتابیں بلا ہدیہ ہیں جو کہ صرف ڈاک کا خرچہ ارسال کر کے ہم ہے متلوائی جاسکتی ہیں۔ گذارش ہے کہ دین کا زیادہ سے زیادہ علم خود بھی حاصل کریں اور اپنے اہل خانہ کو بھی بہم پہنچا کیں۔ اُردو، انگلش اور دوسری زبانوں میں اسلامی لئر پچر فراہم کرنااس ادارے کا ایک اہم مقصدہے۔ ہمارے دیئے گئے نمبروں پوٹورا ہم کرنااس ادارے کا ایک اہم مقصدہے۔ ہمارے دیئے گئے نمبروں پوٹورا ہم کرنااس ادارے کا ایک اہم مقصدہے۔ ہمارے دیئے گئے نمبروں پوٹورا ہم سے دابطے قائم سیجئے۔

اواره



## الصديق نامهٔ

یں نے گلوبل اسلامک شن اندر نیاری بایران کی کتاب بنام و مسئلہ علیا میلام اور محفل میلاد

کی طباعت کے وقت اسکے ہرصفی کوحر فاحر فابغور پڑھا ہے۔ تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں موجود قرآن کریم کی آیات کریمہ اورا حادیث شریفہ کے الفاظ اوراع اب دونوں بالکل صبح ہیں۔ اور میرا بیسٹر فیکیٹ درستگی اور اغلاط سے پاک ہونے کا ہے۔ دوران طباعت اگر کوئی زیر، زیر، پیش، جزم، تشدید یا نقطہ چھپائی میں خراب ہوجائے تو اسکامتن کتابت کی صحت سے تعلق نہیں ہے۔۔۔۔علادہ ازیں ۔۔۔۔کتاب ھذا میں کوئی مضمون ملک وملت کے خلاف نہیں ہے۔۔۔۔۔علادہ ازیں

Sold of Many 515 pm

Syed Mond. Azmor Alt Nooi Receased & Registration Diller Aug Stad. "Married Aug

> سنید محم عظمت علی توری ربیرچ و رجنزیش آفیسر (عمده ادقات اسده) کرا بی

گلویل اسلا مک مشنءانک نیویارک ایوالیںائے



مترجم: مخدوم الملت ابوالمحامد حضور سيد محد محدث اعظم ہند ﷺ آسان، بہترین اورانو کھا ترجمہ وقرآن جسکے بارے میں اعلیٰ حضرت



احمد رضا خان صاحب بریلوی منه الله علیے نے فر مایا که شنم ادے تم نے اردومیں قر آن لکھا ہے۔۔۔



## المعترونبه





﴿ النَّقّار سيقول، \_ تلك الرسل، ﴾







شيخ الاسكاد والمسيالين



علما جِحق کی سر پرستی میں رواں دواں



المسنت وجماعت كاايك جبكتاروش ستاره

P.O. Box 100 Wingdale, NY 12594 U.S.A.



Contact Information: Toll Free: (800) 786-9209 www.globalislamicmission.com GIMUSA@GWAIL.COM

ننويًا رائي بينوايس الح